



marfat.com

## جمله حقوق بنام الله تعالمك آزاد هبب

| حغرت غوثِ اعظم                                                | نام کتاب                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| مالات وواقعات                                                 | موضوع                        |
| ~199M                                                         | ا ثناعت                      |
| 11                                                            | تعداد                        |
| جاوبدِفقری                                                    | زيرِنگرانی                   |
| جاويد رفيق                                                    | مشاور <b>ت</b><br>ب <i>ل</i> |
| محمداعظیم<br>و زیرون برا                                      | پروٺ ريڊنگ<br>تاريز          |
| محمدا فضال - محمدرا حت بھٹی<br>حشنے نہیں میں استان            | تائبرکننده<br>محک            |
| مشیخ تغیم احد - طاہر ندیم سبل<br>محدر فیق میلومنڈی بہاؤ الدین | حرت<br>کتاب <i>ت</i>         |
| אנייט איני שני שני איני שני שני שני שני שני שני שני שני שני   | ربی<br>پرسیں                 |
| 75 روپے                                                       |                              |
|                                                               |                              |
|                                                               |                              |

دبيباحير

يِسُوِاللهِ التَّرَحُلْنِ التَّحِيثُوِ مُحَمدهُ ونصلى عَلے رسول مِه المڪريع۔

اے اللہ! تری ذات مِصْل ویجاہے اوراس جال میں تجھ ساعظیم کوئی نہیں۔ تیری عفلتوں کا ڈنکااس مگ میں جارسوہے۔ تو تے صفرت انسان کواس کیے بنایا تھاکہ یہ تاد م آخر تیری عظمتوں کا بول بالاکر آبارہے۔ تیری عنایات کے گن گاتا ہے، تری محبت کا تاج مردم اینے سر رہیجائے بھرے مگریہ مرکسی کونصیب نہواکہ وہ دنیایں ترابندہ کملوائے بکہ تیری نگاہ عنایت کا اور تیرے جلال واکرام کا دہی حقار ہوا جو دُنیا کا سب کچھ لٹاکر تیری محبت کا طالب ہوا۔ اسے سوائے اس کے کچھے وَفَ ہی ناتھی کا نگا و باطن میں تواسے ہر گھڑی نظراً تے۔ دہ سرجیکائے توخود کو تیری محبت یں کھویا ہوا بائے۔ وہ سراٹھائے **تو بگاہ باطن میں تو ہی اسے نظرائے۔ ف**ھ طرف بھی دیجھے اسے تیری ذات کے سوا اور کھیے محبلانہ لگے غومنیکہ جنہوں لے تىرى محبت كوابنے تن من بىل بسالىيا تو يو تو ہى ان كى محاو نا زيرظا ہر ہوا - تو ہى ان کی گفتار میں بولا۔ وہ جدھ جلے تیری عظمتوں کے چرچے کرتے گئے۔ انہی کوزندگی كالصل راز ملاء وه تيرب بندے برائے تعليل ميں۔اگرج صدياں گزرگتيں مگراج بھي ان کے نشان تیری مجست کی خوشبو بھیلا رہے ہیں ۔ وہ کون تھے کہاں سے آئے جن پرتوبے جاب ہوا جو آج بھی تیری محبت کے آثار ہیں۔ وہ جند تیر سے بند ہے ہیں جو تیرے بنے اور توان کا بناانہی بندوں میں سے ایک تیر سے ظیم ولی کا نام حضر شخ سيرعبرالقا درجيلاني رحمة الترعليه ہے۔

آج دنیامیں ان کے نام جرچا عوق خداکی زبان پرجاری ہے مگر کینے لگ ہیں جن کو بیمعلوم ہے کہ رعظیم ولی کہال بیدا ہوا ،کہاں کہاں سے علم کی بیاس بچھائی اورکماں اللہ کی محبت میں زندگی کے شب وروزگزارگیا۔ وہ زندگی کے كون مسيخضن مراحل تقييجمنين وه تبرى محبت كى بنا يربلا چون د جرا برداشت کرتاگیا -انس مقصد کی خاطریه تیرے ایب برگزیرہ بندے کی وہ داشان ہے جوابل دنیا کے سامنے ہے۔ ان کے حالات مختلف کتابوں ہی بھرے والے ہیں - اس حزورت کے بیش نظرمبرے مختم دوست جناب عالم فقری کے الی ان کی زندگی کے مختلف بہلوؤل کو اُجا گرکر نے کی خواسٹ اس وقت بیا ہوتی حبب وہ ان کے مزاریر ۱۹۹۰ میں حاضر ہوئے۔ وہ جتنے دن تھی وہاں رہے انکے دل میں ہی خواسش کروٹیں لیتی رہی اے اللہ! وطن والیس جاکریں ترکےس برگزیرہ ولی کی زندگی کے بارے میں اینے قلم سے عقیدت کے بھول نجیا ورکوں ۔ انڈ کی عطا کروہ توفیق سے انہوں نے اس کتاب کو تا لیف کیا ج آج کپ كے سامنے ہے۔ اگر جواس كتاب كا مواد مختلف كتابوں سے جمع كيا گيلہ مرجمع كُنے میں صرف اسی لگن کو مترنظر کھا گیا ہے کہ حزت سیرعبدالقا درجیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کے ہرائس گونٹہ کوان کے جاہنے دالوں پر آشکار کیا جائے جس میں تیری محبت جلوہ گرہے اورمیرے خیال کے مطابق انہوں نے التُدنعالیٰ کی توفیق سے اسے خوب

ے اے ہمارے رب ! ابنی بارگاہ سے ہم پر رحتیں نازل فرما در کتاب کو جو کتیر دلی خاص کی سوانح حیات پرشتل ہے اسے اپنی بارگاہ میں نٹرف قبولیت عطافر الین

> احقر ابوطیب محدنواز

9 مِئى 199*0ر* جياه ميرال . لاہور

#### بِسْمِهِ اللَّهِ الرَّحْسُنِ الرَّحِيْمِ لِ

# فهرست

| مىغى | عنوان                    | نميثمار | صفح | عنوان                         | بزشار |
|------|--------------------------|---------|-----|-------------------------------|-------|
| 14   | ا منی ولایت کا علم بهونا | ۴       | 11  | آبار واجداد                   |       |
| 14   | نانا مان كالتنتقال       | ٥       | 10  | حفرت عيدالله مومعي رح         | 1     |
| 74   | تخصيل ملم كم يعيني اشاره | 4       | ١٢  | سبيره عا كنشه الريديو         | r     |
| r.   | تياري شفر                | 4       | 10  | حفرت سيدالوصالح موسى فبنكى دو | ۳     |
| 71   | آپ کی بے مشل سپائی       | ~       | IA  | خاندا فى عظميت                | ~     |
| rr   | بغدارس ورودمسود          | 9       | 19  | ابتدائي حالات                 |       |
| ~~   | بغدامين ميام             | 1-      | 19  | نام وكنيت                     | 1     |
| ro   | ديني علوم كأحضول         |         | 14  | سندنس                         | ٢     |
| 24   | فتبنغ حادين كم دياس      | 1       | ۲٠. | ا صلی وطن                     | ٣     |
|      | آب كمارك مين شيخ حاد     | r       | 41  | بشارت اولياء قبل ازببيدائش    | 1 '   |
| 24   | ک طے                     | -       | 46  | ولارت وبشارت ولادت            |       |
| 74   | حفرت فشيغ حاديم          | 1       | 10  | حيرت أنكبزوا تعات             |       |
| r9   | (وبیت آمیز باتیں         | ~       | 17  | زا ندُر مناعت                 | 4     |
| 19   | جیشم باکن سے مشامرہ      | ۵       | 14  | <u>واقعات تربيب </u>          |       |
| ¢.   | د مرطالب على كيدوا تعات  | 1       | 14  | كييل كورسم يدرنبتي            | 1     |
| ۴.   | سلسل بيس يوم يك فا فنه   | 2       | 17  | سننكم ماورىين علم             | ٢     |
| 41   | شرت بجوك كاواتعه         | ^       | 7.7 | محتنب مين واخله               | ٣     |

| سفي | عنوان                              | أ غيرتما | مىتحد   | منعان                       | نمرثما |
|-----|------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|--------|
| 71  | وعظوتبيغ                           | • (      | 15      | يُرامراراً زمانش            | 4      |
| 40  | حكم وعظ                            | 1        | ۲       | تتربعي بيقوبي كنعيمت        | 1-     |
| 40  | حاتفت غيبى سے انتارہ               | 7 0      | ۱۳۰     | ادائيگي زمن کا واقعه        | 11     |
| 44  | وغطاوتبينع كالأغاز                 | m (      | 74      | مجائره وريامنت              | •      |
| 77  | محبس وعظامي بجوم                   | 6        | ۲٦      | ويانون مي بيرنا             | 1      |
| 44  | بدرسري تعميرنو                     | ۵        | ۲۷      | فاتيس مزير مبركا واقعه      | ۲      |
| 44  | تتبريت عام                         | 4        | 44      | حفرت غوت عظم ممامجابره      | ٣      |
| 46  | چالىيىسال كىك دىنظ                 | 4        | 50      | دشت نوردی کاعجیب ما جرا     | ۴      |
| 44  | وعظا کی اثرانگیزی                  | ^        | (2) (A) | حغريت جفرطي إلىلام يسعملاقا | ۵      |
| 44  | 2000                               |          |         | مشياطين سے جنگ              | 4      |
| 74  | يبودولفسارى كاتبول اسلام           | 1        | 01      | مخلف باتون كامشابره         | 4      |
| 23  | عيسائی را مهب کامسال               | 11       | ٥٢      | بررج عجمی میں گیارہ سال     | ٨      |
| 4.  | مبونا                              |          | 70      | شیطان کے فریب سے بینا       | 9      |
| 4.  | تىرومىيسائيون كاتبول سلام          |          | 24      |                             | 1-     |
|     | یادمشاه اورامراد کی                |          | 04      | مجا ہدوں ہیں مسبر           | 11     |
| 4.  | نيادمندي                           | 1        | 06      | عبادت کامعمول .             | 15     |
| 41  | ا صلاح وتطهير                      |          | 7-      | نترفه فلاقت وجالتييتي       | •      |
| .47 | آپ کے مجھلنے کا انداز<br>علم منہ ہ | 10       | ٦٠      | بنيت                        |        |
| 24  | معلمی شاك                          | •        | ۲.      | خرقهٔ ثلانست                | 1      |
| 28  | پ کے فرزندوں کا بیان<br>دیمان      | 1        | 71      | سجرة طرنتيت                 | ٣      |
| 20  | سنتح يوسف مملاني كابيات            | 1        |         | محضرت ابوسعيد مبارك         | ~      |
| 40  | سوفعباء كيسوالون كاجواب            | 1        | 41      | 8.00                        |        |

| 4 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| - |   | 4 | F |   |
|   | ٦ |   |   | • |
|   | 1 |   |   | • |

| صفحه | عثوان                                              | نمبرشار | منغ | عنوان                                       | نمرثنار |
|------|----------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------|---------|
|      | مريدوں كے بيے توقيق توب                            | 18      | 44  | علىما بن جوزى كا اعترات كمال                | ~       |
| 11   | کی دعا                                             |         | 41  | علمی وسعت                                   | 0       |
| 45   | مريدكي دلجوئي كاوا تعه                             | 15      | 49  | علم وففنل مي مرتب                           | 4       |
| 90   | أفليم ولايت ي بادنتا بي                            | •       | ^.  | تاريخ العارفين ورغوث لأعلم                  | 4       |
| 44   | شخ مدى بن ما فركا بان                              | 1       |     | آپ کا لقب محی الدین مونے                    | ^       |
| 44   | سفيخ احدرفاعي كأبيان                               | r       | 1   | کی مصر                                      |         |
| 94   | شنح ایومدین مغربی کا بیان                          | ۲       | AF  | غوث اعظره كأتبح علمي                        | 4       |
| 46   | فنع ما جدا مكردي كابيان                            | ~       |     | آب کے میرمسارک کرمین                        | 1.      |
| 94   | فشخ الوسيد تبيوى كأبيال                            | 6       | AF  | بادروں کی تو منبع<br>جادر روں کی تو منبع    |         |
| 90   | شیخ المفاخ <sub>رع</sub> یری کا بیان               | 4       | ۸۳  |                                             |         |
| 41   | شنع حيات بت قيس مرانى                              |         | ٨٢  |                                             | 1       |
| 11   | رولیار کی جاعت کتا نئید<br>اولیار کی جاعت کتا نئید | 1       |     | روس کے ساتھ حفرت<br>طالب علموں کے ساتھ حفرت |         |
| .,   | روبیاری و مصال اید<br>مشیتے نو نوارمنی کا تا نیدی  |         | 24  | 1 1:31                                      | '       |
|      | رن ووری، پرن                                       | ,       | 24  |                                             | 4       |
| 1    | جایی<br>شیخ مسکارم کا بیان                         | ,       | ~0  |                                             |         |
| 1-1  |                                                    | 1:      |     |                                             | 1       |
| 1-1  | فيمتح فليفه أكبركا بيان                            |         |     | حفرت غوث أعظم كامسلك                        | ۵       |
| 1-1  | اس فرمان كالمقبوم                                  |         | 100 |                                             | 4       |
| 1. 1 | حفرت خواجيرا ولبس قرقى فت                          | 11      | 19  | الأنسبت كم ليرشارت                          | 4       |
| 1.1  | حفرت جنيد ببنداري                                  | 10      | ^9  | باليخ تسلون كم توسخري                       | ^       |
|      | حغرت فواجبها دالدين                                | 10      | 4.  | مربيروں كے ليے دما                          | 1       |
| 1.1  | نقت بندر                                           |         | 91  | مم تشينوں پر توجہ                           | 1.      |
| 1-4  | نواجمين الدن فيشتيره                               | 14      | 41  | م بدول کے بیضمانت طلبی                      | 11      |

|     |                             | - 1     |       |                           | _       |
|-----|-----------------------------|---------|-------|---------------------------|---------|
| صغح | عنواك                       | فمرتمار | متحر  | عغوان .                   | نمبرخار |
| 154 | آپ کا مباسس                 | 1       | 1.5   | حغرت بابا فريه كنج مشكرات | 14      |
| 154 | آپ کی ٹوپی                  | 4       | 1.0   | حفرت نواجهليان تونسوي     | 10      |
| ITA | آپ کی قسیم کی برکنت         | ^       | 1.0   | قدم کامطلب ہی             | 14      |
| 159 | خدراک                       | 9       | 1.0   | اخلأق توجي اعظمره         | •       |
| 149 | بحوشبو كالسسنعال            | 1.      | 111   | السنتغناد                 | 1       |
|     | أبيك معمولات ميتعلق         | 11      | 117   | ورياولى                   | ٢       |
| 114 | روايات                      |         | 111   | غریب بروری                | ۳       |
| 16  | عبادات                      | 14      | 114   | ا بثیار                   | ~       |
|     | سلاسل طرلقيت من محقا        |         | 114   | سنحاوت اورفيامتي          | D       |
| 144 | غوث اعتقاره كا فبقن         |         | 110   | می گوئی                   | 4       |
| 146 | صفرت خواجه ملين لدين بنبتي  | 1       | 14.   | عغوا وروركزر              | 4       |
|     | حفرت بها دالدين نقت بنائد   |         | 111   | عجز وانكسادى              | ٨       |
| ۵۷۱ | عفرت شهاب للين مهروردي      | ۲ ۲     | 117   | مبرو ثابت قدی             | 9       |
| 144 | فضرت نطام الرين اولياد      | 7       | 110   | زمی اورشنقت               | 1.      |
| 184 | كرامات غوت عظم              |         | 1170  | مخلوق خداک معبلانی        | ji.     |
| 150 | وكابيدا مون كالميثنيكوني    | 1       | 11-   | مہمان نوازی               | 11      |
| 164 | فقى حالت كاعلم              | 170     | 155   |                           | •       |
| 109 | نِهِ كَا عَطَا كَدِهِ نَامُ | [       | 117   |                           | 0.00    |
| 149 | وكوب كامتوجه مونا           | (       | - 154 | نظرمبارک                  | +       |
| 14. | من كاحال جان بيا            | ا       | 150   | ليسينه كى خوشبو           | ٢       |
| 10. | د نتاه کی قربت کی فبر       | ١٠      | 1 150 |                           | ~       |
| 10. | ت اور شهرت کی بشارت         | 4       | 150   | ئى انگلىكە اترات          | 0       |
|     |                             | 14      |       |                           |         |

| صفحه | عنوان                           | نميرثار  | منح   | عنوان                         | تميرتار      |
|------|---------------------------------|----------|-------|-------------------------------|--------------|
|      | ائيسەحتى كالازداكى موت          | 14       | 101   | ول کی بات کا علم              | ^            |
| 171  | بیں آنا                         |          | 101   | نيات كرنے سے بچاليا           | ٠,           |
| 170  | ماغى العنبيرطا ببركرويا         | 17       | 101   | والارت كي خبر                 | _            |
| 140  | غائياية تعارف                   | 19       | 155   | للمجدرون کی خوامش             | 1.5          |
|      | آپ کی خدمت بی مہینو <i>ر کا</i> | 1.       | 105   | روضوع برنفت رير               | *            |
| 144  | ما مزہوتا                       | 7        | 100   | ت کی پیشنز اطلاع              | /            |
|      | ثنان غوت المعلم كرمتعلق         | 1        | 125   |                               | •            |
| 141  | فواب '                          |          |       | خ احدرفاعی کی زیارت کا        | - 10         |
|      | ففريت عونت اعظم فسنك            | 1        | 100   | - / /                         | حيا          |
| 14.  | علام کا ا شر                    |          | 100   | ت گرنے کی تبر                 | 14           |
| 141  | نے بجانے سے نور                 | 6 11     | 100   | و حالات سے با جری             | 14           |
| 140  | الني مخلوق                      | ا نو     | ١٥٧ م | ل كونى درست بكلي              | ۱۸ بیدا      |
|      | نرسته حاد کی قبر پردعا          | 2 7      | 101   | کے ذریعے مربری اسلاح<br>مرریا | 14 رعا.      |
| KO   | ا خر                            |          | 100   | وك كاتندرست بونا              | برارا<br>الم |
| 166  | به کی سند کاعظیه                | ۲ خرا    | 4 10  | امرامن سے دائی تبات           | ۲۱ جمحی      |
|      | رت مودف کرفی کا ترے             | ۲ سعن    | 4 14  | ن بے کا تندرست ہونا           | ۲۱ معلو      |
| ١٢٥  | كلام بونا                       | م        | 14    | التسقارسے تنفار               | 17           |
| 14   | ب قبر سے نبات کی دعا 🛚 ۹        | ۲  عثلا  | 14    | ت کی فرما نبرداری             | ۲۱ جار       |
| 11   | ست كى تصديق كا دا قعه           | ۲ کلا    | 4 14  | عورت کی جن سے رہائی ہ         | ۲۷ ایس       |
|      | س میں تمینی مخلوق کا            | ) المجلد | ٧.    | , ,                           | 7            |
| 10   | 1                               | UÍ       |       | ت ل آب سے                     | ۲۶ جا        |
| 14   | نِ كره قاف                      | ا مردا   | 11    | مرت مندی                      | 1            |

| صقحه | عنزان                           | نمبرشمار | صقح   | عتوان                                 | غيرتكار |
|------|---------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|---------|
|      | چورکوا بدال بنانے ک             | 04       | 115   | محجورك ورختون كاسرمزبونا              | ۲۲      |
| 140  | کرامت                           |          | 17/6  | تمزورا ذنتني كاتبزر فتتار بونا        | ٣٣      |
|      | جہاز کو د ٹوبنے سے بیلنے<br>ر   | 4.       |       | محبس م <i>ی خصر علیان</i> سام کا<br>پ | 44      |
| 40   | کا واقعہ                        |          | 106   | رانا ر ـ .                            | 8       |
| 194  | اولياه برجهول عظمت              | 71       | 100   | أفتا به كالمعبدرخ بونا                | 40      |
| 144  | بركما كيمرن كاواتعه             | 41       |       | آب کی محبس میں صفور ملی اللہ          | 47      |
| 144  | بجبهاك كرنے كا واقعہ            | 41       | ND    | عبيهوتم كاتشريب لاتا                  |         |
| 144  | بچوکے لاک ہونے کا واقعہ         | 40       |       | يسول اكرم ملى التُدعلية وتم كى        | 54      |
|      | ايك يندے كون                    | 40       | 124   | زیارت کروادی                          |         |
| 194  | كا وا تغير                      |          |       | مردان غبب                             | 50      |
| 194  | وأقعهمرغ بريان                  | -        | 1     |                                       | 19      |
| 144  | كبوترى اورقرى كاواقعه           |          |       | غلے میں بے نیاہ برکت                  | ۵.      |
| 199  | سبيلاب كاثل جانا                | 44       |       | حضرت غوث اعظم كأروحاني                | 41      |
| 199  | بارش کارک بانا                  | 44       | 144   | تعرف ا                                |         |
| r··  | <u> عملے کا پسپ</u> یا ہونا     | ۷٠       | 109   | نطسفے سے توبہ                         | 01      |
|      | ب کی دعا سے گمشدہ               | 1/21     | 19.   | آید کے مبلال کا اثر                   | 01      |
| ۲٠٠  | ، منٹو <i>ں کا مل جا</i> تا     |          | 141   | روحانی طاقت پرغلبه با نا              | 00      |
| r-1  | فيال مي ملاقات <i>كروا</i> دينا |          | 10.00 | فانه كعيه وكعللت كاواقعه              | 04      |
| 1-1  | بے ہوہ کے سیب                   | - 4      | 195   | ارمدارج انبيارا                       | 27      |
| 7.7  | للفلي كمنيى الماد               | 1 40     | 195   | ايت جري نيبي مدد كا وا قعه            | 04      |
|      | ب کی دماسے کتے کا شرب           | 1 4      | 0     | ستر گرون میں بیک وقت                  | ۵۸      |
| 1.5  | البآزنا                         |          | 190   | مامة مع زكار امن ا                    |         |

martat.com

| مغي | عغزان     | نبرثار | معہ  | عنوان                     | رتار |
|-----|-----------|--------|------|---------------------------|------|
| 419 | تعوف      | ٨      | 1-1  | بريك كي أرزو كا يورا بونا | 24   |
| *** | تويہ      | 4      | 1.0  | ترُب ا وربُند پرتفرت      | 44   |
| 44. | موفيت     | 1.     | 7.4  | ا بلالوں کی جا عست        | 4    |
| 44. | شوق       | 11     | 1.4  | واتعهزعن                  | 4    |
| 221 | حمد       | 11     |      | مال حرام سے باخبر ہونے ک  | ^.   |
| rri | صدق       | 11     | 7.1  | كرامت                     |      |
| 771 | فتا       | ٦٠١    | r.1  | سیندمنورکرنے کا دانعہ     | ^    |
| 771 | بقا       | 10     | 1.4  | , ,                       | ^    |
| 241 | وفا       | 1      |      | روحانی تقریف کا وا تعبر   | - 1  |
| 222 | مشابره    |        |      |                           |      |
| rrr | تنببت .   | in     |      | صغرت غوث اعظم ك بات       |      |
| rrr | تجريه     | 14     | 111  | نه باننے کی مسندا         |      |
| rrr | ا 'ما بنت | ۲.     | 71 ( |                           |      |
| rrr | تعزنه     | 1      | 110  | 1 /2 2 /                  | ^    |
| rrr | مجر       | 17     | 114  |                           | •    |
| *** | حصول      | rr     | 114  |                           | 1    |
| 220 | حيا       | 10     | 114  | يقين                      | 1    |
| rrr | مبر       | 10     | 711  | ذكر ب                     | ī    |
| 224 | م م       | 14     | TIA  | حسسن ملق                  | ٢    |
| rra | توكل      | 14     | F14  | واروات<br>. ت             | ۵    |
| 443 | رميا      | TA     | 419  | مبت<br>ن                  | 4    |
| 410 | خوف       | 119    | 714  | مرت ا                     | -    |

| مغر | عنوان                     | تبرشار | مغ    | عنوال                       | تمبرشار |
|-----|---------------------------|--------|-------|-----------------------------|---------|
| 272 | اندواج كے اوصاف جستہ      | r      | 110   | فقر                         | ۲.      |
| 247 | اولاد                     | ٢      | 246   | وجد                         | 11      |
| 100 | تصانيت                    | •      | 476   | عمل صالح                    | 22      |
| 104 | عنية الطالبين             | 1      | 227   | اسم اعظم                    | 22      |
| 106 | فتوح الغيب                | ۲      | 27.   | علم                         | 24      |
| 100 | منتح ربانی                | ٢      | 221   | سياني                       | هم      |
| 109 | مكتوبات                   | 5      | 2 117 | مقام ننا                    | 74      |
| -   | سرالاسرار فيما يختاج اليه | ۵      | 222   | تنزيه بارى تعالى            | 14      |
| 109 | الا برار                  |        | 112   | تخفيق انساني                | 70      |
| 104 | رساله غوت اعظم            | 4      | TTA   | ورع . عنارد                 | 79      |
| 109 | حلاما لخواطر              | 4      | 764   | حضرت عوث الظم كأوصال        | •       |
| 44. | متفرق كتب                 | .^     | 764   | وصيت                        | i       |
| 741 | <u>ا ذکارسلیة قادر ب</u>  |        | 7~    | تهنار ومبال                 | 7       |
| 744 | وظالفت عوشيه              | •      | 140   | آ خری کمحات                 | ٣       |
| 444 | بهل کاف                   |        | 442   | U CONTRACTOR A CONTRACTOR A | ٢       |
|     | تفزت عوت العظم كا         |        | 140   |                             | ۵       |
| MAT | قطبیهٔ <u>وعظ</u>         |        | 56.   |                             | ۲       |
| 100 | نطبات غوبت المطم          |        | 742   |                             | •       |
|     | تصبيده عوثتيه             | •      | 14    | تكاح كميات مي ارتناد        | 1       |

# أياءواعلا

معزی شیخ عبدالقادر حیل فی سے آبا ، وامیداد ساوات عظام سے تھے گھرانہ مسادات کی خلمت زمانے ہوری مشہور ہے کیونکہ خاندان سادات کی نسبت صفور مسل اللہ علیہ وسم سے ہے اس ہے سید معزز اور مکرم ہیں ۔ آب کے ناناجان محفرت عبداللہ مومی می اللہ علیہ وسم سے اللہ معرفی میں اللہ مومی میں اللہ میں میں موتاہے۔ آب کے والد سید ابو صارفی ہی کیتائے زمانہ اولیا ، کرام سے ضفے۔ اس طرح آب کی والدہ ما مبدہ صفرت امرائی خارات کی مومی سیدہ ما نشورہ بھی عارفات اور صالحات سے تقییں۔ امرائی خارد بران مقدس افراد کے باسے میں چند مطور بیش فدرت ہیں ۔ تعارف کے طور بران مقدس افراد کے باسے میں چند مطور بیش فدرت ہیں۔

## حفزت عبدالترضوعي

حفرت سیدعبدالله مومی جیلان کے مشارکی کرام اورابل نقولی مفرات سے بنے
آب برخے عابد وزاہم منگ الفراع اور صاحب فیفن و کمال سفتے۔ آپ کی نجاوت جلائی
میں مشہورتی کہا جانا ہے کہ آپ برظے رفون باطن کے ماکس سفتے اس ہے آپ کی
کرمات مشہورزا نہ تعیس آپ ستجاب الدوات بزرگ سفتے ۔ اگر کسی پرغف ہا آبا ، تو
اللہ تبارک و تعالی آپ کے عقبہ کی وجہ سے اس پرفضب فرایا ۔ اس فرن اگر آپ کسی
پرشفقت فواتے اور اس کے بیے کلمار نیم فرطتے نوافلہ بڑھا کر سے اس پراسی کو
جزا عطا فرایا ۔ آپ ضعیفی اور کرسنی کے باوجود کم خرت نوافل بڑھا کرتے سفتے انتہائی
خشوع اور صفوع کے ماف تو ذکر میں مضغول کہتے ہے۔
خشوع اور صفوع کے ماف تو ذکر میں مضغول کہتے ہے۔

آب اکثرا مور کے واقع ہونے سے پہنے ان کی خبر ہے ویا کرتے ہے اور جس طرح آپ ان کے رُونما ہونے کی اطلاع دسیقہ سے اسی طرح ہی واقعات رو پڈریہ

بونت تخد وفلا تدالجواس

حنرت ابرعبدالله قزميني فرياتے بي كداكيب د نعه كا وا تعهب كرا ن كرامت كيكيرادادت مندائك تبارق تا فله كرماية مرقندجاب م جب ایک بی ورق صحرایں پہنچے توسط داکوؤں نے قل فلے پر عملہ کردیا . حفرت کے مربدول كم منه سے به امتيار " ياسين معوى" " نكل كيا مغا و كيماكي عبدالله صومنی ان کے پاس کھوے ہیں اور با وازبلند فرما میں ب «مُسَبُّونَ مُ مَدُّوسُ رَبِينَ الله كَفَادَّ فَيْ كَيَا خَيْلُ عَنَا "

ر جاراً الله باک اور یے عیب ہے لے گھر سوارہ اور ہوجا وُم سے ستبيخ كي آمراز سنتے بي ڈو كوعباك كھڑے مبوئے اور قافلہ بالكل محفوظ را ابل قافلہ نے ارشنے کوٹاش کرنا شروع کیا مگروہ کہیں نظرنہ آئے جب یہ قا فلہ ولمن والبس آيا اور بوگوں سے اس واقعہ کا ذکرکيا توسب ميوسلفًا بيان کيا کرشنے موی جیلان سے کہیں باہر نہیں گئے اور ہم اخیس بہیں دیجھتے سے۔ اسی طرح سننے صوی كى متعدوكلانات لوگوں ميں مشہور تقييل -

سيده عاكنية محفرت يخ عبدالقا درجيلاني حكى بيوهي طان تقيس آپ كانا) مبارك عا يُصرا وركنيت أمّ تمريخي- آب بهت بلى عابده . عارف ، ياكياز اورصالح نا تون حيس مشكل كے وقت بوگ ان سے دعا كراتے ہے اور بركت ماصل كرتے ہے ۔ ايك د نورجیلان پر سخت تمطاسالی تق . توک دعا بیک مانگ مانگ کرعا جزآسکے تیکن بارش كا ايب قطره بمي مذبرسا - نما زامستسنفا دلجي اواكي مگر بارش مذبو في - آخركا رمسيده ما كنشهُ" کی خدمت میں ما عزہوئے اور ان سے بارگا ورب العزت میں بارش کے لیے دعا ، بھنے کی درخواست کی سیدہ مالکے ای ای وقت گھرکے صمن میں جھاڑو چیری اور ميربها بين خطوع وخعنوع سه دعا ملكت بوئ عرض كى " باراللي ؛ جارا و تري تاييز

بندی نے بھیردی ہے اب چیوا کا ڈٹوکر جے یہ ابھی بیدانفاظان کے منہیں ہی تھے کہ بادل چیانے گئے اور آٹا فاٹا اس زور کی بارش ہوئی کہ توگ جھیکتے ہوئے گھروں سے نکلے۔

- سے در اسے میں ما گفتہ رم کا و مبال جبلان میں ہی ہوا اورا بھیں وہیں سیر دِ خاک ر

> . حضرت سيدالوصالح مونى جنگى دوست

حفزت سيدعبدالقا ورجيلان وحكه والعرفترم كااسم كرامى حضرت سيدابوصالح موئى جنگی دوست ہے۔ آپ کے جنگی دوست مشہور ہوئے گی بیہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کوجنگ وجہا و سے بہت اُنس تغا ای بیے لوگ آپ کوجنگی دوست کہنے سکے گردیا من الحیات می تکھاہے کہ آ یہ لینے نفس سے بمبیٹہ جہاو فر<del>طانے تھے</del> اورنفسکٹی كو تزكر نفس كا مدار سمجية عظه . جنائجه اس مجابرهُ نفس مي أبيانه كمل ايب سال تك تطعي كھا نابينا ترك زمادياتھا اكيسالگزرمانے كے بعد جب ذرا نوامش محسوس ہوئی تراکی شخص نے عمدہ غذا اور مطنٹرا یانی لاکر پیش کیا آبید نے اس بربہ کو تبول فرالیالیکن آی وقت فقراد کوبلاکراخین تقسیم کردیا . اور لینے آب کو نحاطب کرکے فرمایاک تیرے اندراعی غنداک خوابش یا فی مات ہے۔ نیزے واسطے تو نانِ مُواور گرم یافی بحى بهت ہے۔ اس كينيت بي حضرت خصر عليالسلام تشريف فرما موئے اور فرمايا آپ پرسلام مبو خدلئ قدر نے آپ کے قلب کو جنگی اوراکٹ کو اَینا دوست بنالیا ہے اور مجھے بیمکم دیاگیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ افطار کروں ، حضرت خفر علیہ السلام کے ساتھ جس قدر کھا نا تھا اس کو آپ نے شاول فرمایا جبھی سے آپ کا تقدیم جبگی ووست مرگیا موی اسم شرایف ہے ، ابوصار کے کنین ہے۔ آپ کا جہزؤ مبارک سالہ میں بھرگیا جموی اسم شرایف ہے ، ابوصار کے کنین ہے۔ آپ کا جہزؤ مبارک أنيينهُ انوارد إني كامر قع لقاً ـ

جس معنی می آبید رونق ا فروز ہوتے وہ محفل منور ہو جاتی تھی دربان میں بلاک

فعاحت اورشرین می بعب مک آپ وعظ کاسسد جاری رکھتے حامنرین سوائے انتہائی مجبوری کے مجسب وعظ سے جنبیش نہیں کرتے سقے ۔اکٹر وبیشتر آپ فرایا کرتے ہے ؛

میں خواکا بندہ ہوں الٹر کے بندوں کو مجبوب رکھتا ہوں۔ رب تبارک و تعلیہ سے ہمیشہ دار نے دہو۔ خلاف شربیت امورسے استراز کرد۔ جبکی محفل ہیں صفور کی النہ بیار میں اللہ علیہ وحم کا نام نامی واسم گرا می آ جلے کے تو درود متربیت کا ندرانہ بیش کر و بحسی وقت اللہ تعالی کو نہ مولو ، ہران پرورد گا بعالم کو بمین وابعہ جائو۔

میں ہمتا ہوا و قعیم کے عالم میں آپ کا نکاح سیدہ فاطر سے ہما۔ مکاح کی ابوصالح اکثر ریاصنت وعبادت میں مضول سہتے ہے ۔ ایک د فعہ دیا کے کنامے عباوت کر سبعہ حق کی ناکھا کے ہوئے تین دن گزر چک سے ناگہانی ایک سیب دریا کر سبعہ حق کے ناگہانی ایک سیب دریا میں بہتا ہوا دکھائی دیا ۔ بہم اللہ کہر کہ اسے بکولیا ۔ سیب کھانے کے بعد دل نے میں بہتا ہوا دکھائی دیا ۔ بہم اللہ کہر کہ اسے بکولیا ۔ سیب کھانے کے بعد دل نے اس بہتا ہوا دکھائی دیا ۔ بہم اللہ کہر کہ اسے بکولیا ۔ سیب کھانے نے کے بعد دل نے اس کھاگرا ہا نت میں خیا نت کی ہے۔

اسے کھاگرا ہا نت میں خیا نت کی ہے۔

یہ خیال آئے ہی کیم ہے جارہ کرا ظاکھ ہے ہوئے اور در با کے کنا سے نادے

بانی کے بہاؤ کی مخالف سمت سیب کے مالک کی تلاش میں جل جید کئی دن کے سفر

کے بعد آپ کولب دریا ایک وسیع باغ نظاریا۔ اس میں سیب کا ایک تنا ور درخت

قا بہ میں کی شاخوں سے کچے ہوئے سیب بانی میں گرہے سے بسیدا ہو ما لیک دل سے متا ور درخت کا ہے۔ لوگوں سے

دل بے شہادت دی کم جوسیب میں نے کھا یا ہے و مالی درخت کا ہے۔ لوگوں سے

اس باغ کے الک کا بیتہ صیافت کیا معلوم ہواکہ اس کے الک صفرت سید مبداللہ مومی مور کی بیٹ جیلان میں ۔ فور ان کی فدمت میں حاضر ہوئے سامہ اماجرا بال کی اور بیدا دب با اجازت سیب کھا لینے کے بیے معافی کے خواستگار ہوئے ۔

اور بیدا دب با اجازت سیب کھا لینے کے بیے معافی کے خواستگار ہوئے ۔

سیدعیدالتہ من عامل نعدا میں سے سکتے ۔ سمجھ گئے کم یہ فوجوان می اللہ کا خاص

marrat.com

بندہ ہے۔ دل بین رہائی کہ اسے اپنے سائی عالمفت بین قرب البی کے مدادن سطے
کادک . فرایا دس سال بک اس باغ کی دکھوال کو اور مجابدہ نفس کر و بھرسیب معاف
کرنے متعلق سوچوں گا . صفرت ابر معالی تحقیم نے البی کی خاطر فوڈ ایر سخرط منظور
کر لی اور دس سال بعد سبیر عبد اللہ صومی کی خدمت میں عفو خطا کے لیے حا مزہوئے
ا تعوی نے فرمایا ہیں اور دو رس الی میری خدمت میں دہو بھیر بھی اسے معلق سوچیں
گے یسید ابر معالی نے بیر دو برس بھی نہایت نوشی سے گزار دیئے کہ شیخ عبدالنہ کی
مورت میں ایفیں ایک رب برکائل میسرا گیا تھا ۔ بارہ سال کی طویل مدت ختم ہوئی توقیم
عبداللہ موری نے ایفیں بلاکر قرابا اے فرزند توافعائش کی کسوٹی پر ویرا اتر اسے لیکن المولی سے بوباؤں سے لیکن کی اور کا قوں سے لیکن کی اور کا قوں سے لیکن کو کے
ابھی ایک اور کا فوں سے بہری اور آئی تھوں سے انہ بھی ہے اس بے چادی کو
ابھی ایک اور کا فوں سے بہری اور آئی تھوں سے انہ بھی ہے اس بے چادی کو
ابنے نکارے میں تبول کر لوز میں سیب بھیں بخشی و وں گا

صرت ابرصار الرئے سد عبدالتہ رہ کی ہے بات بھی بسروجتم منظور کر لی اوراس طرح سیدہ فاطر بنت سید عبدالتہ رہ صوبی سے ان کا تکاح ہوگیا . شادی کے بعدجب سیدہ فاطر کی اسامنا ہوا تو یہ وکھے کر جران رہ گئے کران کے تام اعضار صح وسالم بیں اور الشنے اخیں کمال درجہ کے شہر نظا ہری سے متعمن فرمایا ہے ۔ دل میں ورکو بیدا ہوا کہ فارت اللہ کا کہ شاہ بیک کی اور لڑک ہے۔ اس وقت با برنکل گئے مبع شنع عبدالتہ رہ کی فدرت میں بال پریشان ما ضربو ہے۔ وو اپنی فراست با طنی سے سب بچھ جان گئے ہے ۔ وو اپنی فراست با طنی سے سب بچھ جان گئے ہے ۔ وو اپنی فراست با طنی سے سب بچھ جان گئے ہے ۔ فرایا ہے بیٹے اجومنعات میں نے اپنی بچی کی تم سے بیان کی تقین وہ سب صحیح ہیں آج کہ اس نے طاف ت کو گئی بات نہیں سی اس ہے بہری ہے ۔ آج کہ گھرسے یا برقدم نہیں نکالا اس بے کئی ہے ہے بہری ہے ۔ آج کہ گھرسے یا برقدم نہیں نکالا اس بے کئی ہے ہے بیٹی ہے اور آج کہ نملان خرج ہے بیٹی اس نے لئی ہی کا منہیں کیا اس بے لئی ہے ہے بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہی بیٹی ہی کے کہ کال درجہ کی قبت و مرت بیلا اس بھی بھی ہے بیٹی ہی ہے بیٹی ہے بیٹی ہی بیٹی ہی کہ کے کہ کال درجہ کی قبت و مرت بیلا اس بھی بھی ہے بیٹی ہی کہ کے کہ کال درجہ کی قبت و مرت بیلا ہوگئی اس طرح بخیروخوبی ان دونوں یا کیاز مبتیوں کی زافت جیات کا آغاز ہوا ۔

يب كعبد حبات من القاور مالله الوالعباس اورالقائم بامرالله الرجعفرعباسي فلقا بغداد می سے تخت خلافت برمتمکن ہوئے۔ سيرت غوث اعظم مين مكها بسي كد حفرت غوث اعظم ينع جبلاتي والدرز كواركننغ برك حبيل القدرر سناا درم نندكا ال تقريب ماك سبھی کوعزیز ہوتی ہے میکن وقت کا وہ مروحی پرست جان جیسی عزیز چیز کوحی کی راہ میں تریان کرمینے کا عزم محکم کرمیکا تھا اس کی فطورسول دوستی اور ندمیب سے سیجی مبت كا عبلااس سے برطرے كراوركما تبوت بوسكتا ہے جال ایک طرت سرکار عوت اعظم حرک والدرند کوارخاصال ضامی سے تخے وہیں آب کی والدہ ماجدہ وقت کی انتہائی پاک سیرت خانون اور تفوی وطہارت کی بے نظیر مجسمة تقیں جن کا جم فاطمہ اورکنیت ام الخیر تھی ۔ بیزام ہی اس بات کی شہادت ہے ر باہے کہ آیہ تمامی افسام خبر کی تمل تعنیہ بنیس اور بھلا کیونکریہ ہوتیں جیکہ انفوں نے كينے والدكرا مى حفريت عبدالله صومى و جيسے زا بروقت سے فعائل و محاس اور فيوض و بر کات کی گرانا به دولت کے صول میں بعدے حوصلہ سے کا کیا تھا جواکیہ طرت أكردئىسان جيلان مي شاركي مائے تھے تودوسري جانب ان كے علم ونفنل، زہرو تقوی فیض ظاہری وباطنی کی جیلان کے ہرنگرا در سرشنہر میں دھوم مجی گتی ۔

# أبندافي مالات

صغرت سیدعبدالقا در جیلاتی جمیب الطرفین سید بیں جیسا کر پہلے بیان کردیا گیاہے کرآپ کے والدکا نام سیدا بوصالح موٹی اوروالدہ ماجدہ کا اسم کرامی ام الخیرفا کمہ ہے اوران کالقب امد الحیار تھا .

م تعنیت این می این اورغوث اعظم کا امل کا صفرت سید عبدالقادر حبیانی ہے۔ اللہ و کنیت این کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کا کہ کا کہ

می کرم النّدوجهد: کک بینجیا اسطر ما در محترمه بچرده واسطوں سے امیار کمونین مقر ملی کرم النّدوجهد: کک بینجیا ہے۔ آب والدما عبر کی نسبت سے سنی بی اور سلا

آبِ والده ملعبره کی نسبت سی سیمسینی ہیں ا ورسسد نسب بورے : سید محی الدین ابو محد عبدالقادرین ارت الجبار سنت سید عبداللہ صومی بن سیدا بوالا دارن بن سید محد بن سید محمود بن سید ابوالعطا عبداللہ بن شیر کمال الدین عیلی بن شیرا بوطلا دارن محد حجادین امام سیدعی رصابی امام الموسین کا ظم بن امام الجمع معاوق بن امام محد المام التر المام التر المام الموسین بن امیرا کمر میں امام الموسین بن امیرا کمر منبین علی ارتفای الموسین بن امیرا کمر منبین علی ارتفای الموسین بن امیرا کمر منبین علی المرتفای الموسین بن امیرا کمر منبین علی المرتفای الموسین بن امیرا کمر میرا الموسین بن امیرا کمرتفال الموسین بن امیرا کمرسین علی المرتفای الموسین بن امیرا کمرسین بن امیرا کمرسین بن امیرا کمرسین بن امیرا کمرسین علی المرتفای برای برای الموسین بن امیرا کمرسین بن امیرا کمرسین بن امیرا کمرسین بن امیرا کمرسین علی المرتفای برای برای المیرا کمرسین بن امیرا کمرسین با کمرسین با کمرسین بن امیرا کمرسین با کمرسین بن امیرا کمرسین بن امیرا کمرسین بن امیرا کمرسین بن امیرا کمرسین با کمرسین با کمرسین بن امیرا کمرسین با کمرسین بن امیرا کمرسین با کمرسین بازند کمرسین با کمرسین با کمرسین با کمرسین بازند کم حفرت مولانا جامی مجناب غوث اعظم م کے عالی مرتبت نسب کا ذکلاس طرح نے ہیں ۔

اں شاہ سرا فراز کر غوث انتقلین است

درا مل صمیح النبین از طلب فیمن است

از سوئے پررتا بحسن سلید اوست

وز جانب مادر ڈردریائے حسین است

روہ برنے مرتبے ولئے بادخناہ جوغوث انتقلین کے آم سے مشہور بی وہ خوث انتقلین کے آم سے مشہور بی وہ خوث انتقلین کے آم سے مشہور بی وہ خوث انتقلین کے اسلامی والدا جدی والدا جدی والدا جدی والدا جدی والدا جدی والدا جدی والدا جوزت امام حس رہنی التر عنہ سے اور والدہ کی طوف سے آب کا سلسلے نسب حضرت امام حسین رمنی التر عنہ سے ماتب کا سلسلے نسب حضرت امام حسین رمنی والدہ کی طوف سے آب کا سلسلے نسب حضرت امام حسین رمنی التر عنہ سے ملتا ہے ۔)

اصلی وطن از کا اصل وطن نصر نیف علاقہ گیلان بلا دفارس ہے عرب کے اصلی وطن اس کے جیسے اسلی وطن اس کو جیل اور جیلان کہتے ہیں۔ کیونکہ عرب میں گیلان کے گ کو بدل کر جیلان مکھا جا تا ہے اس طرح آپ کو گیلان کے گریدان کے جیلان مکھا جا تا ہے اس طرح آپ کو گیلان کے باشندوں کو عام طور پر جیلی کہا جا تا ہم مشہور عالم فامنل حفرت ابوالفضل احرب ممالے جیلی اس علاقہ جیل کے سہنے والے مشہور عالم فامنل حفرت ابوالفضل احرب ممالے جیلی اس علاقہ جیل کے سہنے والے تھے یجیب بات یہ سے کہ حفرت فوت الاعظم شرقے بھی قعیدہ فوشیہ میں اپنے آپ کو جیل ای سر

آنگا آلجینی می الدین اشین به مانگانی می مانگانی می الیجهال الیمنی به مانگانی می الیجهال الیمنی به می الیمنی الیجهال الیمنی به می الیمنی الیمن

سے جس کے بیاری بر سرسے ہوت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیل گریں کمیل گیلان، جیلان سب ایک ہی علاقہ کے نام میں اس سے حفرت کوکسی ام سے بھی منسوب کیا جائے ، غلط مذہو کا ونیائے اسلام میں اس سے حفرت کوکسی ام سے بھی منسوب کیا جائے ، غلط مذہو کا ونیائے اسلام

می مام لدر پرآپ کوگیلانی پاجیلانی بی کها جا کسے۔ بین اراست اولیار قبل از پربالش بیناراست اولیار قبل از پربالش

آپی ولا دت سے بہت عرصہ پہلے او لیائے کہارتے آپ کی پیدائش ملند شان اور متازمقام کی بشارات دی ہیں جوصب ذیل ہیں۔

تشیخ المشائخ محزت جنب ابندادی جومفرت فوت المنام محضرت جنب ابند دن مراقبه می است و درسوسال بید گررس بین ایک دن مراقبه می مختر کی ایک افغول نے سراٹھایا اور فرمایا مجھے عالم غیب سے معلوم ہواہے کر بانچوں مدی کے وسط میں سیدا لم سلین علیہ العباری مارک سید عبدالقا در سے اور وہ ایک قطب دا کم ہوگا جن کا لغت می الدین اور اسم مبارک سید عبدالقا در سے اور وہ فوت اضام مرکا اور گیلان میں بیدائش ہوگی ال کو خاتم البندین میں الد علیہ ولم کی اولا د المہاری سے المرک اور محمد کو المرک میں اللہ علیہ ولم کی اولا د المہاری سے المرک اور محمد کو کا حکم ہوگا ۔ ورقو کا فوت کا تحلی کرون پرمیزا قدم سے ، کہنے کا حکم ہوگا ۔ ورقو تا تحال کی الحال اور محمد کو کا حکم ہوگا ۔ ورقو تا تحال کی الحال کی کرون پرمیزا قدم سے ، کہنے کا حکم ہوگا ۔ ورقو تا تحال کی الحال کی کرون پرمیزا قدم سے ، کہنے کا حکم ہوگا ۔ ورقو تا تحال کی الحال کی کرون پرمیزا قدم سے ، کہنے کا حکم ہوگا ۔ ورقو تا تحال کا قاط کی کرون پرمیزا قدم سے ، کہنے کا حکم ہوگا ۔ ورقو تا تحال کی کرون پرمیزا قدم سے ، کہنے کا حکم ہوگا ۔ ورقو تا تا تا ط

اوروی کردن پریولدی سے بھی او میں بوا بر طرح کا بیان ہے کہ ایم میں کرئے نے او میں بھائی دو کا بیان ہے کہ ایم من عمری نے نے او میں بطائی دو کا بیان ہے کہ ایم من عمری نے نے موروت کرئ میں معروت کرئ میں میں میں بھروک کے دوسیت کی کریدا مانت مجبوب بھائی عبدالقادر جبلانی دیں کہ بہنچا دینا کہ سے بیروکرے وصیت کی کریدا مانت مجبوب برائی عبدالقادر جبلانی دیں کہ بہنچا دینا کہ

میرے بعد آخر مدی بنم میں ایک بزرگ ہوں گے بیٹینے موروٹ کرخی کے بیر جنبہ حفرت مبنید بغلادی تک بینچایا - اعتراب نے شیخ د نوری کے بیروکیا - اس طرح بیر مقدس امانت منتقل ہوتے ہونے ایک عادف بالٹرکے ذریعے شوال کا کا ہے میں عفر

غوش اعظم مسيميني كي يعنى حق بحقداد درسيد - ومخزن القاورين

سبل بن عبالنار تستری ، حضرت عبالقا ورجیانی .

بیس نے آپ ی خدرت اقدس میں عرض کیا کر خفرت عبالفا درجیلانی کون یں بہتر و

کے آخر بی ہوگا اوراس کا قیام مغیلو میں ہوگا ۔ دبہتر الاسرار ،

کے آخر بی ہوگا اوراس کا قیام مغیلو میں ہوگا ۔ دبہتر الاسرار ،

مستح محمد سلم میں تعمقہ السروجی الیوسے کسی نے پوچھا کہ اس وقت قطب قت مدت محمد سلم میں تعمقہ السروجی اکون میں ، توآپ نے ارشاد فرایا کہ قطب وقت کوئی نہیں بہیانتا ۔ نیز عراق کی طون اشادہ کرکے فوایا کہ عنقریب ایک عجی تفق میں کا با اس وقت کہ کرم ہیں میں اوراجی وہ لاگوں پر مخفی میں ، اعفیں صالحین کے سوا دوسرا کوئی نہیں بہیانتا ۔ نیز عراق کی طون اشادہ کرکے فوایا کہ عنقریب ایک عجی تفق میں کا با اس مول کے عرفی اور خوارت عادات بحثرت مطامر ہوں گے اور اپنے اس قول میں تق بی اجب ہوں کے تنا م اولیا یہ وقت آپ کے قدم کے نیجے ہوں گے ، اللہ تعالی ان کی ذاسب کے تام اولیا یہ وقت آپ کے قدم کے نیجے ہوں گے ، اللہ تعالی ان کی ذاسب کو ایر کات اور ان کی کرا مات کی تعدیق کرنے کی وجہ سے وگوں کو نفتے پہنچائے گا بیا برکات اور ان کی کرا مات کی تعدیق کرنے کی وجہ سے وگوں کو نفتے پہنچائے گا اور ان کی کرا مات کی تعدیق کرنے کی وجہ سے وگوں کو نفتے پہنچائے گا بیا برکات اور ان کی کرا مات کی تعدیق کرنے کی وجہ سے وگوں کو نفتے پہنچائے گا

و تعلائد لجوابهر المراق المحدين احد سعير بن زريع الرنجاتی قدس مره الفداتی محدوث خواجه سن لهري النهای قدس مره الفداتی محدوث به النهای قدس مره الفواطر کے باب شخصی النه مثا کئے کا مجفول نے حفرت سيدنا غوث اعظم دے قطبيت کے مرتبہ کی منبادت فينے کا تذکرہ فرایا ہے، و کرکتے ہوئے تھا ہے کہ آب سے بہلے اولیا دا لرجمان میں سے کو اُن می حفرت کا منکر منبقا بکدا تھوں نے آپ کی آملا مری بشار دی ۔ حفرت سیدمی الدین قطب دی ۔ حفرت سیدمی الدین قطب سیدع بدالتا در جیلائی دو کرنے ہوئے عبدالتا در جیلائی دو کی جردی ہے کہ منتب نے حضرت بین سب نے حضرت بین عبدالتا در جیلائی دو کی جردی ہے کہ دو کا میں اور کا بین کا فراد یا ہے کہ میت کہ دو کا الله کا طور کیلائی دو کی جردی ہے کہ دو کا کا خواد کا میں میں سب نے حضرت بینے عبدالتا در جیلائی دو کی جردی ہے در تغریح النی طری

ریت و ناما بادم آب ایک ما حب کشف بزرگ ہوگزدے ہیں ۔ ایک معارت بین ایک معارت میں ایک معارت میں ایک معارت میں ایک معارت برخ صلیل کی اور مجلس میں درس مے در بہتے سے کہ کیا یک الن پرشنی حالن لهارى بوفى اورفرما يأكه الله كالكب بزگريده بنده سرزين عراق بي بانجوي ملدى كے آخر من ظا ہر ہوگا۔ دین حق كواس كے دم سے زوغ ہوگا۔ و و لينے وقت كا غوث موكا. فلتي خلااس كا اتباع كرے كى اوروہ جلم اوليار مدا تطاب كاسردار موكا-مفريشيخ خليل لمبخي حمنه حضرت فوث الاعفل وسيهبت مدت بيلي وفات يا تى- دا ذكارالا براس

. حصرت ابوعبدالتدعلي مرشدنه الم بعقوب بمدانی شیر دوابیت به کرم رسیم حصرت ابوعبدالتدعلی مرشدنه ایک د نعه مجھے بتا یا کرحفرت بین عبدالقادر جولانی ك ولادست سي كئ سال بيلے الحد وسنے شیخ المشائخ ابوعبدالتّد على سُسسنا كہ ز مانهٔ ترب میں ایک بزرگ کا ظهور مرزمین عراق میں ہو گا جو اللہ کا خاص بندہ ہو گا۔ ا وراس كانام عبدالقا درموكا . الله تقافی نے لیسے تمام اولیا دا نشركا سرتات بنایا ہے

مشيخ ا بومحد لطائحي بيان كيق بي كرمضرت غوث الاعظم كي معفرت الوكير بموارم الموحد لطاحى بيان ريد بيان طرب والمراري المراري ا بم شيخ زمانة حفرت الوبكربوارٌ ابك مملس بي وعظ فرماسي حقے كريكا يك ان يركما ب کشف طاری ہون اورایخوںنے فرما یکر ہوگو! آگاہ موجاؤ کہ وہ زمانہ بہت قریب جب واق ميں ايب عارفِ كالل بيدا ہوگا راس كا اس كرامى عبدالقادر موكا اور كَقَب

مى الدين بوگاراكيدون وه مكم البى مصفر طيئ كار و تَدَوِيْ هانه م على رَتَبُ فِي كُلِّ وَ لِي اللهِ و اللهِ اللهِ

رعبدالته الحوفى المستخابرا حدم بالنّدالجونى الملقب بالحق من المراحد عبدالنّدالجونى الملقب بالحق من المراحد عن المنتاد فرايا المنتاد فرايا

کر عنقریب بلادعم میں ایک لڑکا پربیا ہوگا جس کی کرامات اورخوارق کی وجہ سے بہت شہرت موگ ۔ اس کوتمام اولیارا رحمٰن کے نز دیک مقبولیت تامہ ماصل ہوگ ۱ س کے وجود با جوُد سے اہل زمانہ شرون حاصل کریں گے اور جواس کی زبارت کرے گا ، نفع ا شائے گا۔ دبہجۃ الاسران

## ولأدت وبثارات ولادت

حغرت میں بوجہالقا درجیائی مصبہ جیان ہیں بھم دمغان برود جمعۃ المبارک زیجہ عظابق ھے لیے کوہیدا ہوئے رمنا تب مواجیہ کی دوایت ہے کہیزیا عبدالقادرؒ کابھرہ مبارک بوتیت والادت ہم ورخشاں کی طرح روشن تھا ۔

امام ما مظال بن كثير وشقى ابن تصنيف البرايد والنهايد مي معزت فوف اعظم مركا من ولادت من كم يحمد عبي اورام يافئ ابن المعند عن مرأة الجنان وعزة اليقطان مي مكفته بين كرم فعرت غوف اعظم مركفته بين كرم فعرت غوف اعظم مستحب كسى في البرايد والدت كرم منطق سوال كيا تواب في براء مجود معموم طور برتو بادنه بين البترات المزور جانتا مون كرجس سال مين بغواد آيا عنا الى سال شيخ ابوم مرزق التدبن عبدالوناب تميم كا ومال بموا وريد من عرف عرف المحارة ما المن المن ولاد ت مناح مراكب سياس والديد مناح مولاد المناح المناح

عفرت ملاد عبد الرحن ما می نفی الانس کے اندر صفرت فوت المل متعلق مو کچھ مکھا ہے ، ام یا نعی کی کتاب، سے لیا ہے اور بعد کے جلم سوائح نگاروں کے بیانات زیادہ نزنغیات ہی سے افرذیں ای وجہ سے عام لوگوں کی رہائے ہی می بیانات زیادہ نزنغیات ہی سے افرذیں ای وجہ سے عام لوگوں کی رہائے ہی می کرمنون نے اس سے مرکزی کرمنون نے اس سے اختلا من کیا ہے گردیشتر اہلی تعین نے اسے ہی تاریخ والدت قرار دیا ہے واللہ اسمواں ،

صلات بسیدعبرالقادرجیانی دکی ولادن مسعود کے اوتت بہت سے میرت انگیز واقعات نلہوں پرر بوئے سب سے طِری ات تربہ ہے کہ جب آب رونق افروز عالم ہوئے اس وقیت آب كى والده ما فبده حفرت ام الخيرفا طمره كى عمرسا عفرسال كى حقى جرعا م طور برعورتون كا سَنِ یاس مِوْ ناہے اور ان کوا ولا وسے نا امیدی موجاتی ہے۔ بیرانٹلرتعالی کا خاص ففنگ حاکم اس عمریں معنرت غوث اعظم ان کے بطن مبارک سے ظاہر ہوئے۔ منا تب غوثریہ میں شیخ شہاب الرین مہروردی سے منعول ہے کرمیرنا عبدالقادر جیلانی می ولادت کے وقت غیب سے یا نے عظیم النان کرامتوں کاظہور موا۔ د ا جس دات آپ پیلاہوئے اس رات آپ کے والدما مدحفرت سبیرا ہومالح نے نواب میں دیکھا کرسرور کاکٹات ، فخرموجودات ، نمیع کمالات ، باعث تخلیق کا ُنات ا حمد مجتبى ، محد مقط عي علبه في الصلاة و التسليمات بمبه صحابه كلم ، انمنز الهيري أورا ولها ، عظام عيهم الرصنوان ان كے گھر حلوہ ا فروز بیں اوران الغاظ مبارکہ سے ان كوخطاب زمایا وربشارات سے نوازا « بے ابوصالح اِ اللّه تعالیٰ نے تم کوابسا فرزندعطا فرمایا ب جَوول ہے . وہ میرا بدیا ہے روہ میرا اوراللہ تعالیٰ کا عجوب کے اور عنقر کیا ہی اوسیامانندا وماقطاب میں وہ شان موگی جو انبیا، ومرسلین میں میری شان ہے۔ غوت اعظم دو ودميان اولياء م چون فحدُ ورميان انبيارً ر ۱) حفرت غوت اعظم مبيدا ہوئے تعاب کے نشائہ مبادک برنبی اکرم کے قدم مبارک بنیا كانقش موجود تقا بوآب كے ولى كامل مونے كى دسيل تقا۔ رس آت کے والدین کواٹندتعالی نے عالم خواب میں بنیارت دی کرجولا کا تھاہے! ب پیلا موگا سلطان الاولیا دموگااس کا نحالف گراہ اور بددین ہوگا۔ رم) جس رات حضرت سيدعبدالقادر جيلاني وكرولادت موى ماس رات جيلان تزاي كى جن عورتوں كے بال بجيہ پيدا بعدا ان سب كوالتوكريم شے لاكا بى عطا فرمايا اوروه مرند يولود لا كا الله كا ولي بنا .

رہ آپ کی ولادت ماہ رمفان المبارک ہیں ہوئی اور پہلے دن ہے روزہ رکھا سحری سے رکز افطاری کہ آپ والدہ محتر مرکا دودہ نہ پینے ستے .
حضرت سید عبدالقا درجیلائی المعروف خوش اغظم کی مالدہ ماجدہ فوماتی ہیں کہ جب میرا فرزندار جمیع عبدالقا درجیلائی المعروف خوش اغظم کی مالدہ ماجدہ فوماتی ہیں کہ جب میرا فرزندار جمیع عبدالقا در پیلا ہوا تورمفان سٹریف ہیں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ ولا وت کے دوسرے سال موسم ابراکو دہونے کی وجہ سے گولا کورمفان سٹریف کا جاندہ کھائی نے دوسرے سال موسم ابراکو دہونے اس کے دوسرے سال موسم ابراکو دہونے اس کر سیدنا عبدالقا درجیلائی مسئولی دریا فت

نه دیا اس میں دور کے تیر کے ہیں اگر تسید ما جدائف در جبیاں کے میں دریا ہے۔ کیا کہ امغراب نے دورہ پہلہے کہ تنہیں! تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے فرزندنے آج دورہ بند سال ماری ترتیب کر میں اس معتبد کا کر بندائی میں کا کہ دورہ

نهبی بیا ۔ بعدازی تختیقات کرنے پراس حقیقت کا انکمٹنا ف ہوگیا کہا سامن منا کر بہلی تاریخ بھی مینی اس دن روزہ تھا۔ کی بہلی تاریخ بھی مینی اس دن روزہ تھا۔

رمانہ رصاعت رمانہ رصاعت رمانہ رصاعت رہتے ہتے ہیں جونی رمنان شریف کا مہید شروع ہوتا تراب ون کورودہ ہیںے رغبت نہ خانے ہتے اور رمنان شریف کا پر امہینہ آپ کا یمعول دہتا تھا کہ طلب ہوئی رغبت نہ خانے ہے اور رمنان شریف کا پر امہینہ آپ کا یمعول دہتا تھا کہ طلب ہوئی اُ فتاب سے لے کہ خروب اُفتاب کک قطعًا دودہ نہیں چیتے ہے ۔ نواہ کتی ہی دودہ بیانے کی کوشش کی جاتی بعی رمعان شریف کا پورا مہینہ آپ دن میں روزہ سے رہتے ہے اور عب مغرب کے وقت افان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تھا ہے۔ دودہ چیتے ہتے۔

# وافعات تربيت

حفزت غوث الاعظم من ابئ موش نبی سنبھالا تھاکہ النبس ایک مدر مرا ہے۔ سے دومیار ہونا پڑا۔ لینی ان کے والدا مدر ضرت شیخ الرصالی تے اپیانک بیک اجل کرلیک کہا ۔ اور اس طرح آپ لینے ہاوی واقا جناب سرور کو بن ملی النّزملیہ وم کی نند باسکل کم سنی میں دریتیم بن کئے ۔

اس وقت آب نے نانا حفرت سیدعبداللہ مومئی ندو سے الفولدنے ہم نواسے کوا پی سر برسی بیس لے لیا. حفرت عبداللہ مومئی ابنے وقت کے ایک ببت بڑے ولی اللہ فقے بدائی کا نیفان تفاکر حفرت غوث الاعظام کی والدہ ما جدہ اور والد ماجد نے معم وعرفان کی انتہائی کمندیوں کو جھولیا تفالہ اب حفرت عبداللہ صومی کا کوئی فرزند نہیں عاطنت میں انکی سراللی کی غمازی کررہا تفا۔ حضرت عبداللہ صومی کا کوئی فرزند نہیں خا اس نونہال کی جین سعاوت میں فررولایت جارہ ہوا ہے۔ اس ایمنون نے اس ایمنون کے ایمنون کے اس ایمنون کے اس ایمنون کے اس ایمنون کے استادا در مرشداول حضرت سیرعبداللہ مومی جیسے بیالالقرر صوب خوب سیراب کیا۔ گویا عارف زمانہ خوت اس بیراب کیا۔ گویا عارف زمانہ خوت العنون کے استادا در مرشداول حضرت سیرعبداللہ مومی جیسے بیلالقرر عارف زمانہ نظے۔

کور کے بیان کو سے بیری ہے۔ مفرت سید عبدالقا درجیانی کو کھیں کود میں کور سے بیری کو کھیں کود میں کور سے بیری کور سے بیری کوئی رغبت نہ تھی ۔ نہایت معاف سخور سے کوئی رغبت نہ تھی ۔ اپنے لوکین کے متعلق خود اور زبان مبارک سے کھی کوئی کم عقلی کی بات مہ سکتھی بھی ۔ اپنے لوکین کے متعلق خود ارتبا د فر بلتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کھی ہیں لاکوں کے میا عظم کھیلنا جا جا تو ہے۔ اور زاتی منی کہ ام وقع ہے ہا زر ہو۔ جھے من کریں رک جا یا کہ تا تھا۔ مبیب ہے اواد اُتی منی کہ ام وقع ہے ہے با زر ہو۔ جھے من کریں رک جا یا کہ تا تھا۔

ا در این کرد دمین جونظر دات تو محے کرئی آواز فینے والا یہ دکھائی ویتا عقاجس سے مجع دسشت ى معلوم بونى اورى مبلدى سے مجاتما بواكھ آئا وروالدہ محترمه كى آغوش وبت میں جیب جا تا نفاء اب وی اواز میں این تنہائیوں میں *سناکر تا ہو*ں ا*گرفتہ کو* كبى نيندا تى سے تروہ آواز فور اميرے كانوں ميں اكر مجے متنبه كروتى ہے كہ تم كو اس بينبي بداكيا ي كتم سوياكرو. وخلامة المفاخر) مضكم ما در مع علم إيرايت بي رجب آپ پرمضے كے لائق ہوگئے آیا ہے ك مل م الران ميدى تعليم كے نيے ايك مدسين بے مايالياك قرآن برسنے کے لیے وال آپ کوداخل کرواد یابائے ۔کہاماتا ہے کہاستاد کے سلصنة آب دوزانو بوكر بينم كئے استاد نے كہا يرحد بيٹے بسم الله ارحمٰ الرحم آپ بے لبراللہ شریف کر منے کے ساتھ ساتھ اکھ سے کے کمل اٹھارہ یا ہے۔ ز بانی یره دلکه و استاد نے حرت کے سابقة دریافت کیا کہ برتم نے کب بڑھااور كبي باوكيا ؟ فرمايا والده ما عبره المطلعة بإرول كى سأفظر بي جن كا وه اكثر وردكياكرتى عتيں. مب بي شكم مادر بي بفا توبيرا عاره يا ہے سنتے سنتے مجھے ياد ہوگئے تھے۔ ایک اورروایت ی ہے رجلان میں ایک متای مکتب عقا جب حفرت غوث اعفرد کی عربانی برس کی مونی قر آب کی والدہ محترم نے آپ کواس کمتب میں بٹھا دیا۔ حفرت کی ابتکرا کی تعلیم سی کمتب باکے میں بوئی راس کمت، بس آپ کے اسا تدہ یاا متاہ کون سطے کتب تا ریخ وسیر اس باسے میں خاموش ہیں۔ دس برس کی عربک آبیکوا بتدا فی تعلیم میں کا فی دسترس ابنی ولابت کاعلم محونا کے عالم میں مدرسہ کو بایا کرتا تھا توروزان ایک وشتہ ان نیکلی میرے پاس آبا اور مجے مدرسہ نے جاتا ۔ خود می میرب پاس میمار بتا میں اس کومطلقانہ بیجا نتا تھا کہ یہ فرمضتہ ہے ۔ ایک ون میں نے اس

پرتیا آپ کون میں ؟ قواس نے جواب دیا کہ میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہموں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ہے جی جا ہے کہ میں مدرمہ میں آپ کے ساتھ دہ کروں وقلا گرا بولس میں آپ کے ساتھ دہ برالقا درجیلا فی سے نے فرایا کرایک دوزمیرے قریب سے ایک شخص گزرا جس کومیں بالکول نہ جا نتا تھا اس نے جی فرشتوں کو یہ سمجھ منا کہ کٹا وہ برجا کا گرا اللہ کا ول بسٹھ جائے تو اس نے فرشتوں میں سے ایک کو پر جھا کہ یہ لوا کا کس کا سے ؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ یہ ساوات کے گھرانے کا لاکا جعے۔ تو اس نے کہا کہ یہ عظر پر بست بڑی شان والا ہوگا۔ د بہجۃ الا مرار

آبے ماجزادے بنے عبدالراق کابیان ہے کہ کد دنو صفرت فوٹ اعظم اسے دیا نہ کے ماجزادے بنے عبدالراق کابیان ہے کہ ایک دنو صفرت فوٹ اعظم اسے دیا نہ تاب کیا گیا کہ جب میں دس برس کا تقا اور لینے نئبر کے مکتب میں جایا کرتا تھا تو فرصتوں کو لینے تیجیے اور ارد گرد جلتے دکھیتا اور جب محتب میں پہنے جاتا تو وہ بار بار یہ کہتے کہ اسٹر کے ولی کو جیلئے کے لیے مگر دو۔ اسٹر کے ولی کو جیلئے کے لیے مگر دو۔ اسٹر کے ولی کو جیلئے کے لیے مگر دو۔ اسٹر کے ولی کو جیلئے نے لیے مگر دو۔ اس ماتو کو بار بار دیکھر کرمیے دل میں یہ احساس بیدل ہوا کہ اسٹر تقالی نے بھے درج والایت پر فیل کرمیے دل میں یہ احساس بیدل ہوا کہ اسٹر تقالی نے بھے درج والایت پر فیل کرنے ہے درج والایت پر فیل کرنے ہے۔

نانا عان کا استقال معیم عظم آب کے نانا جان صرت کے کمت میں زیرِ معیم طاق کا استقال کے کمت میں زیرِ کو منانا جان کا استقال کے معیم عظم آب کے نانا جان صرت سر عبراللہ موج اللہ موج کہ آب کے نانا جان صرت سر عبراللہ موج کہ آب کے نانا جان کو سرحا ہے۔ اب ان کی سرپر سمان اور معیم و تربیت کا سارا بو جو والدہ ما تبدہ سیدہ فاطرہ پر آبارا اس عاد فرد بر سب القدر کی محرانی جاری کی استفامت سے اپنے فرز ندج بین القدر کی محرانی جاری کی اور کا تنافلان سب بھی پاکبازی اور کا ت

تعمیاعلم کے لیے غیبی اشارہ ان کا عربی عربی کا افغارہ برس کا تی کہ ایک دن گھرسے باہر سرکے لیے نکار پر اشارہ ان گھرسے باہر سرکے لیے نکار پر موقد تھا رستے میں کسی کسان کو بیل جار باتھا آپ اس کے پیچے بیٹھے جائیے تھے کہ کیا کہ

بیل تے مرکز آپ کی طرف دیجھا اور بزیان انسانی یوں گھیا ہوا:

ما دیف آ الحیلیڈ تَ وَ لَا بِحَلْدُ الْمِوْتَ وَلِلْ عِبدِلْقادر اِ تواس لیے

منبی بیدا کیا گیا اور مذبحے اس کا حکم دیا گیا ہے

معزت اس پُر امرار بیل کے دریعے بیاضارہ غیبی پاکر حیان دو گئے عشق الہٰ کہ

حضزت اس پُر امرار بیل کے دریعے بیاضارہ غیبی پاکر حیان دو گئے عشق الہٰ کہ

حضزت اس پُر امرار بیل کے دریعے بیاضارہ غیبی پاکر حیان دو گئے عشق الہٰ کہ

حضرت اس پُر امرار بیل کے دریعے بیاضارہ غیبی پاکر حیان دو گئے واقع دنیا با اور بعد

مذبہ نے بوش مارا بریدھے گر جا کروالدہ ماحبرہ کو یہ جیرت انگیز داقعہ تنایااور بعید مذبہ بے بوش مارا بریدھے گر جا کروالدہ ماحبرہ کو یہ جیرت انگیز داقعہ تنایا اور بعد ادب عرض کر مخصیل وکھیل عم کے لیے بغلار جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں کروال رسیس کر بھی مرکب میں شدھ سے سر سیدہ خاطرہ چشمے زون میں س

کے مدارس ومکات کا آیک عالم میں شہرہ ہے بسیدہ نما طررہ پینٹم زون ہی ب

يمكره غون اعظم مي مكھاہے كرجس وقت بيروا قعيبيش أيا بمسبيده فالمدمى عمرا فتربرس كتربيعتى بشنن باب سيعبدالترصوي اور شوبېرىيدا برمالغ كارايمرىك الله جكانقاً ينعيت الوي تحاس عالم ميان ى اميدوں كامركذ كسيدناعبدالقا در بى تقے و درسرے فرزند ك أبوا حرعبدالتراه اللي فردسال مقے برکوان فرزندکا ایک لمحہ کے لیے آبھوں سے اوجل ہونا گوارا ما نقا۔ ا ور پیر بغداد کاسفرکوئی معمولی سفرنہیں نظا۔ دورِ جا منرہ کے ذرائع آمدورنی کا اس وقت تفور بی نبین کیا جا سکتا تھا۔ لوگ قافلوں کی مورت میں بیدل یا اونٹوں اور گھوڑوں یر سفر کیا کہتے تھے ۔ بغلاد جلان سے کم وبیش سار مسھے چھ سوکلومیراکی دوری بر تفا. سفرتين بزار إ صعوبتين المدخطات بنهال من مين عن متعد ببند كم كيے سيدنا بدالقادر كشف بغلاد جانب اظهاركيا تفااس سعام الخيرامة المبارسيرة فاعكره جيسى لالينے فرزند كو كيسے روك سمتى تقيل ۔ با چننم بُرُمْ لحنت مجر كے سر پر ر فرما یا میری انکھوں ، کے تورتیری مدائی توایک کھے کے لیے می مجھ سے براہ نہیں ہوسکتی میکن جس مبارک مقدر کے لیے تم بغداد جا ناچا ہتے ہو۔ ہیں اس کے را ستة بي مائل منبي مون مى مصول كيميل عم الب مقدس فرلينه ب يميري وعا ہے ك

تم برخی کے مدوم ظاہری وباطنی میں درجہ کمال عاصل کرو . میں توشابیاب جیتے جی تھادی مورت نہ دیجہ کلوں تیرے مائے رہیں گا۔
مورت نہ دیجہ کلوں می لیکن میری وعائی برطال میں تیرے سائے رہیں گا۔
پیرز با باتیرے والدوروم کے ترکہ سے اسی و شارمیرے پاس ہیں۔ چالیس نیالہ تیرے بھال کے لیے نیرے بیروکہ تی ہوں ۔
تیرے بھال کے لیے رکھتی ہوں اور چالیس زاور او کے لیے نیرے بیروکہ تی ہوں ۔
سیدہ فعاطم رہنے بہ بیالیس و نیار سیرعبدالقادر کی بنل کے نیچے آپ کی گوڑی میں سی دیے ۔
دیگے سے خوان کے حق میں وعائے خیر زمائی ۔
دیگے سے خصصت میں وعائے خیر زمائی ۔
دیگے سے خصصت میں وعائے خیر زمائی ۔

مبیر میر کا میں میں کے کا وقت آیا تو کسیدناغوٹ اظم سے مخاطب ہو کرفرایا «اے دیرے گئت مگر عبدالقا دُرُ ہوی ایک تعیمت کو حرفہ جان بنا ہو بہیشہ ہے ہولنا ، اور حبوطے کے نزدیک جی نہ بھٹکنا ''

سیدناغوشاغظم نی دیده گربان عرض کیا، مادر محتربه! میں صدق ول سے عبد کرتا ہوں کر محترب ایک صدق ول سے عبد کرتا ہوں کر جبیشہ آپ کی نصیحت پر علی کروں گا۔ بھرآپ کی والدہ نے آپ کو اپنی دعاؤں کے سافقد خصت کیا ۔

ا کیے بھاو کہ تہزار کوات ہوا جلاگیا ۔

فراکورکے سردار نے اس فقرنمٹ نوجوان روکے کود کھے کہ دیجا۔ روکے ہی ہے ہے بنلا تیرے پاس کیا ہے؛ حضرت غوث اعلم شنہ جواب دیا کہ میں ہیلے ہی تیرے دو ساخیوں کو بتا دیکا ہوں کرمیرے پاس جالیس دنیار ہیں یسردادے کہا ۔ کہال ہیں' ساخیوں کو بتا دیکا ہوں کرمیرے پاس جالیس دنیار ہیں یسردادے کہا ۔ کہال ہیں'

نکال کردکھاؤ آپ نے زمایا میری بغل کے نیجے گراری سے بوئے ہیں۔
سردار نے گروی کوا دھی کو دیکھا تواس میں سے وا نقی جائیس دینانکل کے طاکو وُں کا سردارا وراس کے سابقی یہ اجرا دیجے کرسکتے میں آگئے۔ قزا آل کے قائد مردوی نے استحاب کے مالم میں کہا کوئے انھیں معلوم ہے کہ ہم رہزن ہیں۔
اور مسافروں کو لوٹ بینتے ہیں ہے ہی جم جی جم سے طلق نہیں ڈرتے (وران دینا روں کا

ہمید ہم برنظامرکردیا اس کی کیا وجہ ہے؟ سبدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میری پاکیا زا ورمنعیت العمردالدہ نے گھرسے سبلتے و تنت مجھے نصیحت کی تمی کہ تمہیئے ہے بولنا ، تعبلا والدو کی نسیمت میں چالیس دیناروں کی خاط کردی وا موض کرسکتا موں ۔

کی فاطر کیز نحر فرانوش کرسکتا ہوں۔ یہ انفاظ منہیں ہے، حق و مداقت کے ترکش سے نسکلا ہوا ایک تیر نقاجمہ احد بدوی کے سیندیں بیوست ہوگیا۔ اس پر رفت طاری ہوگی ۔ اشکہائے ندامت

نے دل کی شقاوت اور سیا ہی دھوڈا کی روتے ہوئے بولا آہ لے بچے ! تم نے اپنی مال كعبدكا إتناياس ركها رجيب سي مجريركر اتن سالون سے لينے فالق كا عبد توثہ ر با بول مر بر كهراتنار وياكه ملهى بنده كى بيريد ا متبارسيدنا غوث اعظم كي تدرون برگر رط اور برنی کے بیٹے سے توبہ کی اس کے ساجیوں نے یہ ما جراد بجھا توان کے و ل من بيكل كئے اورسب نے بيك زبان كہا ليے سروار! تورسز في بي بمارا قا يُدعما اور

أرض ال سب تے بھی سیدنا غوث اعظم میں کا تقریر تو بدک اور نوٹنا ہوا تمام مال تلفك كودايس كرديا يكت بي كريرسب قزاق أس تذبه كى برولت وريركولايت كريستي سيناغو شاعظم فراتي ين كريه ميلي توبه عي جو كراه وكول نے مير يريا عظ برك -قرا قول کے واقعہ کے بعدسائے رائے میں قلفلے کو کوئی بغدادين ورود معود خطره بيش به آيا ورده بخيروعا نيت بغداد بينج كيا- اس طرح سيميم مين بغداد شهربين بيهنج ببجب أب بغداد مقدس كى سرعد برعلوه افروز

موك توبارش بورسي فقيادريدات كالجيه حصر كزرجيكا نقا آب بيده عصحفرت حادبي لمرح ك خانقاه بي تشريب له كف خانفاه كا دروازه بندياما ، اوربا سر يحصه سي فروکش ہو گئے میں ہوتے ہی آپ نما نقا وی د اخل ہوئے۔

حفرت حاد مسيماي بي كم منتظر تق روه كرفورًا بي أيه كا خرمقدم كيا ورممة و ر منت كے ملے تلے انداز میں معانقہ كيا۔ نيز خوتی كے آنسوبہاتے ہوئے فسيرمايا فرزند عبدالقادر فقر ونصوف كانزارنه أج ميرك باس ب كل برد ولت كرا غاية تحار ﴾ بقون میں سونبی جائے گی۔ ذرا احتباط سے است**زرج کر نا اور لے سرزمین** عراق؛ نیرے اوبراکی مقدی بستی کا آنا مبارک ہو۔ اب مجھ بررحمت کی برلیاں سابہ فکن بول کی اودعلم وعرفان کی گھٹا بن کربرسیں گی جس سے ساری دنیا کے قلوب وادواح مبیشہ کے لیے سرمنروشا داب ہوجا ٹی گے اب نیزی سرزمین سےنعنس وشیطان كى تبراني طاقتوں كا تختة المط مبائے كا إدر سزارد ل جاہ و حَلال عظمت دو قال ك

سائق دین کی دشت و کرم کا تخت بچے گا۔ مرحبام حبالے سببروسالی فرزند مرحبا اللہ اللہ بین کی دشت و کرم کا تخت کے بعد بغداد میں آ بہر منفقد

یفداد میں قبال کے بیے گئے نظا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ظاہری عوم
کے حصول کے بیے سرگرم ہوگئے۔ قلائد الجواہر میں تکھلے کر حفرت شیخ کو جب بیا
معلوم ہوا کہ علم کا عاصل کرنا ہر سلمان پر فرین ہے اور صول علم جبل کی تاریکیوں کو دور
کرکے فرائمیت عطاکر تاہیے۔ اور بی بھار دلوں کی دوا ، متقین کے بیاوائن راستہ جتوں تک بینج کا دراجہ اور مواج یقین کی دفعتوں تک بینج کا دراجہ اور مواج یقین کی دفعتوں تک بینج کی مرادن کی مانس رہو رہے کیا اور آپ نے
یہ دو خیالات تقے چھوں نے آپ کو صول علم کی طرف متوجہ کیا اور آپ نے
ایک و مشائح و ذنت کی مانس رہو رہے گیا۔

مين ۽ نين

# دين علوم كالحصول

بغداد میں پہننے کے جندروز بعد صفرت سیدعبدالقادر جیلائی نے بغداد کے مدر دنہ بعد وزیع معامل کرنا شروع کردیا ، بغداد اس وقت مدر سنظامیہ کے اساتذہ سے دین علم عامل کرنا شروع کردیا ، بغداد اس وقت بڑے نا بوراساتذہ اور مختلف نغرن کے انگر کا گہوارہ کھا ، آب نے ان سے بڑی کا سے برگ

لگن کے ساتھ علم عاصل کیا۔

آپ کے اسا نموی ا بوالو فاعلی بن عقبل الله ابوغالب محدین سن باقلافی می الو ذكريا يني بن على تبريزي ، الوسبيدين عبدالكويم ". الوالغنائم محدين على بن محتر الوسيد ا بن مبارک مخری دیا مخزدی ا ورا بوالخیر حادین مراد الدباس میسے نا مور ملما داور مشائخ عظام كراسما وكرامي قابل ذكرين وعلم قرات علم نفسير، علم مديث ، علم فقه علم نغنت بعلم تنربيت بعلم طريفيت، غرض كرئي ابساعم نه مقا يوآب نے اس دورکے باکمال الباتذہ و اٹما سے حامل نتربیا ہو۔ اور صرفت میاصل ہی تبیں كيا بكر برعم بن وه كمال بيداكياكم تمام علمائے زمان سے سبتن كے كئے۔ علم وادلب بن آب کے استاد علامہ ابوز کریا تبریزی تقے جو کہنے وقت کے بكانهُ رُوزُگارِ عالم سنفے اور بیٹیارک یوں كے مصنعت سنقے وال كى تصنیفات بي ضيرالقرآن والأعراب. ا مكا في في علم العم*وض وا*لقوا في تبذيب الاصلاح ، *شرت* لمغطبیات ، نثرح قعه مُدالعشر ، مثرح و بوان حاسم ، نثرح وبوان مثبنی ، شرح دیوان ا بی تسب ما ور شرع الدربد برببت مشهور بی . علم فقه اوراندل فقه کی تعلیم آب نے حضرت شیخ البلالو فاعلی بن عقبل عنبل منبلی د.

علم نقہ اورانولِ نقبی تعلیم آپ نے حفرت شیخ ابھالوفاعلی ہیں عقبل حنبی ''، ابوالحسن نحدبن قائنی ابوانعلی' ، سکھینے ابوالخطاب محفوظ اسکلوڈ انی حنبلی' ، اور قامنی ابوسعیدمبارک بن علی مخرمی منبلی سے شکمل کی ۔

عبم مدید آپ نے اس دور کے منہ ور محدثین سے صاصل کیا جن میں ابوالبرگا طلح العا فوارح ، ابوال بغنائم محدین علی بن میمون الفری م ، ابوغمان استعیل بن فحد الاصبهانی می ، ابوطا برعبدالرحن بن احر ، ابوغالب محدین سن البا قلاتی ،الوفر وحیفر بن احدین الحسین القاری اسراج ،ابوالعز محدین مختار الباشمی ، ابومنفور مبارتین القراری ، ابوالقام علی بن احدین بنان اسکرخی حد ، ابوطا ب عبدالقادر بن محدین یوسف کے اسمارگرامی قابل فرکہ ہیں ۔

ترمن وطرال کی طویل مدت تیں آپ تمام علوم کے ام بن سبکے منتے اور جب آپ نے اہ ذی الحجہ ملاقع تیں ان علوم میں تکمیل کی سندما نسل کی توکر اُر اُن برکوئی ایساعالم منہیں تھا جو آپ کی ہمسری کا دعوٰی کرسکے۔

سنت حماوین کم الدیاس ایری حضرت سیرعبدانقادر جیدانی کوعوم باطنی کا بیشتر حصر آپ بی سے طابعتی حاد بغداد کے نامور مثنائخ بین سے سنتے اور بہت بڑے ولی اللہ سنتے ، اس دور کے بیشمار مثنائخ بین سے سنتے اور بہت بڑے ولی اللہ سنتے ، اس دور کے بیشمار مثنائخ بین سے سنتے اور بہت برات یا فتر سنتے ۔ آپ مام کوگوں بین شیخ دباس دور مند کرنے والے شیخ ، کا فیر منظم ورسنتے سکتے بین آپ کا شیرہ فروخت کرنے والے شیخ ) کے لقب سے مشہور سنتے سکتے بین آپ کا شیرہ نہایت باک وصاف بروتا تھا کیونکم آپ کی برکت کی وجہ سے کمھی اس کے زوبک برکت کی وجہ سے کمھی اس کے زوبک

سر کے با سے بین بنے حاوی رائے این کانام عیداللہ بھا ہیں۔ ایک مالم ایس کے باسے بین بنے حاوی رائے ایس کانام عیداللہ بھا بیان کرتے ہیں کہ بین طلب علم بین بغدادگیا اس وقت ابن ستا بیرے رفیق نظے مدر سر نظامیہ بغداد میں ہم عبادت میں معروف وشنول رہتے ستے اور بزرگوں کی زیارت کیا کرتے ستے اور بزرگوں کی زیارت کیا کرتے ہے ۔ اس وقت بغداد میں ایک بزرگ ہتی موجود تی ، لوگ ان کو غوث وقت کتے ۔ اس کے بارے میں کہا جا آتا تھا کہ جب وہ جا ہتے ہیں پوشیدہ ہوجاتے ہم اور جب عبالقا ور ایک روائی این سقا اور نینے عبدالقا ور (جو اُس

وقت جوال سال عقے بائل زیارت کے ارادے سے روان ہوئے۔ راسترس ابن سقا نے کہاکہ میں ان سے ایک ابساسوال دریا قت کروں گاکہ و واس کا جواب نہیں ہے سکیں گے میں نے کہا کہ میں بھی ان سے ایک مسٹلے دریافت کروں گا۔ دیکھوں وہ كباجواب فيت بين في عبدالقاور في كها معا ذالله كمين أن سي كيم يوجيون! میں زان کے باس اس لیے جارہا بوں کدان کی زیارت کی برکات ما مل کروں ۔ الغرض بم تینوں جید ان کے مکان بر بہنچے توان کوان کی مگر برنہ یا بار جہال وہ بيعة عدال موجودية عفى كهديرك ما يها توده ابي مكر برمو تود عقر ب الحذول نيرا بن ستّناك طرف غضب كي نظور سعد ديجها ا وركبها ابن ستّنا برسع ا نسوس کی بات ہے کرتم مجھ سے ایسا مسئلہ پوچتے ہوجس کا جھے جواب نہیں آیا۔ حال نکر وہ مسئلہ بہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور میں دیکھر یا ہوں کہ تیرے کفرکی آگشعلہ زن ہوگی میم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لمے عبداللہ! مجھ سے مئد به بیجتی اور ماننا باست بوکه می کیا براب دیتا بون و ومسئله به ساور اس کا جواب بیہ ہے۔ تنجے کو بہت جلدونیا تیرے دونوں کانوں کے گھیرلے گی (توسرایا دنیا میں عزق بوطے گا) اس کے بعد سننے عبدالقا در کی طرف دیکھا ان کوبلاکر اینے ياس بھايا اورببت توفيرے پيش كئے اور فرماياك عبدانقا دُرُ؛ تم نے كينے ادب سے مدا وراس کے رسول دسلی الٹرعلیہ ولم ) کونوش کیا ہے ۔ گو یا لیس دیکھ رہا ہوں كه تم بغلادي منبرير كھرك ہواور كہتے ہوكر قدّ هِيْ هٰ عَلَىٰ رَقّبُ فِي كُلِّ وَلِيّ الله ويرايه فدم كمام اوليار كرون برب اور يخصاب وقنت كے تمام اولياد كو د پھتا ہوں کرسب نے اپنی گرونیں بھا ری بزرگی کی وجہ سے حیکا لی ہیں . لس ب کہ کر وہ غائب ہوگئے ۔ اس مجے بعد ہم نے بھرا ن کوہنیں دیکھا اور جیساکہ الحوں نے

مہدر است میں استان المورض اعظم کے نامورضیعہ اورشاگرد حفرت عبلاللہ حضرت بین حماد میں جائے ہے رہائے ہے رہائے ہے میں میرے مینے حفرت ریدعمدالقا در

جبلاني من في في تنا ياب كرمير على البيلى كے زمان ميں ايک وفو بندا و فلتم و فساو كالما حكاوين كيا مين فطرى طور يرمبنكامون سے تمنفرتنا اس ليے نت نے تفکروں اور فسيادون كود تكيير كربقلاد كأتيام في يركزان كزر في كاك ينائجيرا يك دن بغداد هيوالية كالاده كبياا ورقرآن كرم بغل مي دباكر باب حلبه كي لمرت جلاكه و بال يصحرا كوراسة جا ما قا۔ کیکا کیک کئی غیبی طاقت نے مجھاس زورسے و طکا دیا کہ میں گراڑا۔ پھر عيب سے آواز اَنْ كُرْبِياں سے مت جاؤ۔ خلقِ خلاكوتہ سے فین ہننے گا " نیں نے كها كرا مجھے خلتی خلا سے كيا واسلم مجھے تولينے دين كى سلامتى مطلوب ہے ؟ أوازائي نہیں نہیں متھارایماں رہنا نروری ہے متھا ہے وین کو کھھ صرر نہ ہینے گا۔ چنانچہ نن أے النی کے مطابق میں نے بغداد تھے دانے کا ارادہ ترک کردیا۔ دوسے ون میں بغداد کے ایک محلہ سے گزرر یا نقاکہ ایک شخص نے دروازہ كھول كراينا سريا سرنكالا اور مجھ سے مناطب ہوكركها كيوں عبدالقادر! كل توتے اپنے رب سے کیا ما نگا نفا میں یہ اجا بک سوال سن کرجران رہ گیا اورمیری قوت گویائی جواب ف كى ماس شخف نداب نبايت عفيه سے اپنے كھركا درواز و بندكركيا اور بي ويال جب میرے ہوش بحا ہوئے تومیری تمجھ میں آگیا کہ یشخص توادلیادا لندیں سے ہے جے کل کے واقعہ کا علم ہوگیا ۔ چنا کیمیں تے اس درواز وی تلاش سروع کردی لیکن ہزار کوشش کے باوجود ما کام رہا ، اب میں ہروقت اس شخص کی لاش میں تعہد لگا. آخرایک دن میں تے اعنیں بالیا۔ یہ بزرگ حاد دباس مصلے میں نے ان سے ملم طربقيت حاصل كيا اور لين الشكالات وفشكوك و فع كرائ سفيغ عادونتهم كررسين والرسق الاكريبيدائش بمنتق كزيب اي كاؤل مي رحيد من موفى بيشار ما بدات وزيامنات كي بعد ولايت كي ورج مكربيني اوربندادك مملمظفريين أكرمتيم بوئ يصاف ين أيكا ومال ہوا آیا کا من مقرہ شونیزیہ میں ہے .

یسن کرفتیع حاد برایک عبیب کیفیت طاری ہوگئی اور حفرت شیخ عبدالقا در نے
ان کے سینہ برسے ابھ مٹا ایا توا مغول نے بتا یاکہ میں نے بتھاری مبتیبی پر خدا سے
کے بوئے ستر معا بدوں کا مشاہرہ کرلیاہے اور ان میں سے ایک معاہرہ یہ می
جے کہ الشرتعالی محمیں کروفریٹ میں متلانہیں کرے گا۔ لبناتم اس وعدہ کے بعد باہے
جیسا می کلام کرومتیں کوئی صرر نہیں بہنچے محا۔ یہ خلاکا فضل ہے وہ جس کوجا ہے

مرتبه عطا کرمے وہ بڑافقل والاہے۔ دورطالب کمی کے واقعات نے برداشت کیے گرم ت ندہاری ۔آپ فرطانے ہیں کرمی نے ایسی ہولناک سختیاں جیبی ہیں کہ اگر و ، بہاڈ برگر رتبی تدبیباط بھی بھٹ جاتا ، جب مصائب اور شعدا کد کی ہر طون سے جھے بر بدینار ہوجاتی تی تومی تنگ اکر زمین پر لیٹ جاتا اور اس آیت کر دیکا ورو نشروع کر دیتا :

ر المراق مَعَ الْعُسُرِلْيِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْسُرِلْيِنْ الْمُعْسُرِلْيِنْ الْمُعْسُرِلْيِنْ الْمُعْسُرِلْيِنْ الْمُعْسُرِلْيِنْ الْمُعْسُرِلْيِنْ الْمُعْسُرِلْيِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَ

تعین عمر کے زمانہ بن سے فارخ ہوکرا پر جگل یا بیا بان کی طرف کل جاتے اور شہر کی بیا ہے اپنی دریا آوں بیں دات گزاد تے ہے۔ زمین آب کا بستر ہوتی تی۔ اور این کی بیا ہے اپنی دریا آب کا بستر ہوتی تی۔ اور این کی بینے تکھیے۔ بین آب کا بستر ہوتی تی۔ ہوکر برہنہ بیا دات کی نہا میوں اور تا دیکیوں میں دشت نوروی کے دہتے تھے۔ سر افت میں برایک جودی اساع امر ہوتا تھا۔ اور صوف کا ایک جہ زب بن بوتا تھا۔ خود دو برطیاں اور سنر بیاں جوع می طور بردریائے د مبلے کنا سے مل جاتی جین آپ کی خوداک ہوتی تیں ہی برای معلوم ہوتے ہوتی تیں سے برای جودی کی تعین آپ کی خوداک ہوتی تھیں۔ یہ سب جانکاہ معائب آپ کو اس لذت کے مقابلے ہیں جی معلوم ہوتے ہوتی ہیں۔ یہ سب جانکاہ معائب آپ کو اس

يں اوجوديں ۔ آپ نے ان مردان خداك راستے ميں مزاعم ہونا مناسب سمجھا۔ ا وروابس شهرتشرنین لے گئے۔ راستے میں جیلان کے ایک ستحق سے ملا قات بوئى جوآب بى كى تلاش مي سرگردان تفا - اس نے آپ كوسونے كا ايك ممطواديا اوركها ال عبدالقادر"! فعلاكا شكرب كتم مل كف اوربين باراما نت مصبكدوش موا - بيسونے كافكراتيرى والره سيده فاظررنے تيرسے ليجيجاب -آب الله تعالیٰ کاشکر بجالائے اور سونے کا پی محیط الے کر فور الیوان کسری کے کھنڈروں میں پہنچے جہال ستراولیا مالٹہ کو رزق طبیب کی تلاش میں دیکھ

سونے کا تعود اسا حصہ لینے پاس رکھ کریا تی سب ان مرد اب خدا کی خدمت مِن يمِينُ كردياء القول في يوجهاكهال سے للئے بری آب نے فرما ياميري والدہ ا مده نے میرے لیے جیجاہے۔ میری غیرت نے بیروا ثنت ناکیا کہ آپ توت لا یموت کی تلاش میں مارے ما ہے میری اور میں آسودہ حالی سے ون گزاروں اس لیے یہ مونا آگ کے لیے لیے آیا ہوں۔

پیرای بغداد تشریف لائے۔ اپنے مصے کے سونے سے کھانا خریدا اور بأ واز لمندفع إد كوكهانے كى دعوت دى - اس طرح ببت سے فقراد اسكے ا در سب نے مل کرکھا تا کھایا ۔ د قلا کدا لجوا بن

شدت بھوک کا ایک واقعہ | ابر بھی کا بیان ہے کہ ایک عمرتبہ آپ شدرت بھوک کا ایک واقعہ | کے کئی دن فاتے سے گزر گئے۔ آخر بعوك سے نٹرصال موكراكيدون كسى مياح جيزى تلاش كريسے عقے سوق الريماين د بغداد کی ایب منطری کی مسجد کے قریب پہنچے تواصمملال قوار انہما کو بہنچ گیا۔ خدت كرسستى سے وماغ ميلاكيا ا ملآب لاكھ التے ہوئے محد كے ايك أي الله میں جا بیٹھے ابھی آپ کو بنیٹھے تقوش ی دیر میوٹی تی کہ ایک عجی نوجوان صنا بھا گوشت الدرو في كرمسجدي واخل بوا إوراكي طرف بيط كركهاني ركار صوت غوت

اعظره کا بنابیان ہے کہ تعبوک کی شدرت سے میرایہ مال بھاکہ اس شخص کے ہرگفتے كے القابے اختیار میرامز حجی کھل جا تا اور میا جی بیا بہتا که کاش اس وقت مجھے جی كجه كها نابيسر بوماً ما نبين آخري نے لينے نعنس كو المامت كى كربے مبرمت بن آنر توكل ادر بعرور بم مي توكون چنر ہے۔غرض آپ كانفس طلنُن بوگيا اور آپ اس شخص ك طرف سے نیاز ہو گئے۔ اتنے میں خودی اس کی نظراک پر برطری اور اس نے آپ کو کھانے ک دعوت دی معفرت نے انکارکیا لیکن اس نے شدیرا مرادکیا : اما آبداس کے ساتھ کھانے میں شرکب ہوگئے رفتوری در بعدوہ آب کے حالات وريا نت كيف أب نه فرمايا مي جيلان كا باستنده بول. اورسال معول عم كى غرى سى مقيم بول . يەسنىتى بى دەبېت مسرور بوا اور كىنے لگا-میں بھی جیدان کارسینے والا ہوں کیاتم جیلان کے رسنے والے ایک نوجوال عبدالقادا كوملت بو و آب نے فرمایا كرعبدالقا ورجياني ميں بي موں برسنت بی وه شف مرجین بوگیا اوراس کی آنگھیں زُم بوگئیں بھرات کیز ہے میں کہنے لگا بھائی میں نے تھاری امانت میں خیانت کہ ہے۔ ضلے کے کیے ، ما را آپ کواس شخص کی باتوں سے حیرت ہو فی اور فرمایا جا فی کیسی امانت اور کیسی آپ کواس شخص کی باتوں سے حیرت ہو فی اور فرمایا جا فی کیسی امانت اور کیسی خیانت ۔ اپنی بات کی دمنا صت کرو۔ اس سخفی نے جواب ویا ہمائی آپ کی والدہ نے آپ کے لیے میرے کا تھ آٹا دنیار بعیے سے میں کئی روزے تھیں تلاش کررہاتھاکہ بھی ری امانت کے بار سے سبكدوش موجا وُل ليكن مخارا كجهر بيترية جاتبا نقا اوراس وجرس بعذادي ميرا تيم طول بمراكيا حتى كرميراذاتي خرج كم بوكيا اورفا قون بك نويت آبيني بيلے و و من دن بک تو بس نے مبر کیا آخر مجوک کی شدت نے مجود کر دیاکہ تھاری آتا سے کھانا نور کر پیلے کے دوز نع کی آگ تھنڈی کروں۔ بھائی کیہ کھانا جو ہم کھا ہے میں و ماصل مخارا ہی ہے کیونکہ تھاری اوا نت سے فریدا گیا ہے اور تم میرے نہیں

میکہ میں بخیارا مہان ہوں ۔ خدا کے بیے مجھے اس گناہ عظیم کے بیے بخش دو ۔ آپ نے اس شخص کو گلے رگا لیا اور اس کے شنب نیت کی نوبویٹ کی اور تسلی دی ۔ بیچر کچھ و نیا راور بہا ہوا کھا نا ویسے کر نہا بیٹ محبت سے اسے رخصت کیا ۔ دی ۔ بیچر کچھ و نیا راور بہا ہوا کھا نا ویسے کر نہا بیٹ محبت سے اسے رخصت کیا ۔

یہ فرھ کرمیرے جبم رکھیکی طاری موگئی۔ برموئے بدن حوب النی سے کوام ہو گیا۔ روٹی اور حلوا کھانے کا خیال ترک کیا اور دورکست نمازاداکرے وہال سے جلا آیا۔ مقدن کیا ہے۔

میرون بی کے میرون کے کیے طلبا کا دستور بھا کوف کے بعد میرون کے بعد کے بعد میرون کے بعد کے بعد میرون کے بعد میرون کے بعد میرون کے بعد کے بعد میرون کے بعد کے بعد کے بعد میرون کے بعد میرون کے بعد میرون کے بعد میرون کے بعد کے بع

يخے اس بيے ما دب إستطاعت لوگ نورخ سے كچھ غلّم ان الليا كوئے ديتے . ايك د نعبان طلبائے سیدناغوث اعظم ہم کومی اینے ساتھ بیلنے کے لیے کہا آپ ان کے ا مرار کی درجہ سے انکار نہ کرسکے . اوران کے ساتھ بعقو با جا ہینچے ۔ اس گا وُں میں ابجب مردِصالح رہنے سفے ان کا نام شریف بعیقوبی تقا.حضرت غوث اعظم ''اس مردِ باک باطن کی زبارت کے بیے گئے ۔ اعفوں نے آب کی جبین معادت آثار کے اندازہ لكاليا كرقطب رمانين و فرمايا :

"جیشے طاب ان حق اللہ کے سواکسی کے آگے دست سوال در ازمنیں کرتے ۔ تم

خاصانِ فداسے معلوم ہوتے ہواس طرح غدم انگنائمتا ایکے شایانِ شال مہیں" تفرت غوت عظام فرطتے ہیں کراس واقع کے بیدنہ میں ہمی اس تسم کے کام کے

بيكسى مكركيااوريدكسي سيسوال كيار فلأندا لجواس صامي مشيخ ابومحمد عبدالته ببيان كرتي بي كر حفزت شيخ

عبدالقادرنه مجه إبنا ايك وا توسنا ياكيس ايك دن جنگل میں بیٹھاہوا فقیری کتاب کامطا بعہ کرریا تفا نواکی القت غیبی نے مجھ سے کہا كر حدول علم فقد إورد يجرعوم كى للب كے ليے كيور تم اے كركام چلاد . آب فرائے بیں کرمیں نے کہا کہ تنگی کی مالت میں کس طرح قرفن کے سکتا ہوں جکہ مرے یاس ا دامیگی کی کوئی مورت نہیں ۔ نواس پر ہاتف غیبی سے جواب ملاکرتم کہیں سے قرمنہ لے

لو، اس کی اوائیگی کا ذمروارس ہوں۔

سين كرمي نيكها نا فوفت كرنے والے سے جاكركہا كرمي تم سے اس شرط پرمعاملہ كزناجا مهتا موں كر جب مجھے منداو تدتعانى سبولت عطا فرما فيے تو ميں بھارى رقم ادا كردوں كا يس كراس نے روكركم كرميرے أقابي ہروہ منظيم في كرتے كوتيار بول جو آب طلب فرمائیں ، نینا بخیمیں اس سے ایک درت تک ایک ڈیرطھ روقی اور کچھے سالن لیتنا ر ہالیکن شجھے بیرفشرید پرایشانی سروفنت لائتی رمبی کرجب بیرے اندراستنگاعت ہی ننبی زمیں بر رقم کہال سے اوا کوں کا۔

martat.com

اس پربین نی کے عالم میں تھے سے اتعن غیبی نے کہا کہ فلاں مقام پرسیلے جاؤ۔ اور وال جو کھے رہیت ہیں پڑا ہوا مل جائے اس کو لے کرکھانے صلاے کا قربن اوا کرو واور این حروریات کی بی تھیں کرنے رہو ۔ چنا نجے جب ہیں تبلے ہوئے مقام پر بینجیا تو وہاں مجھے رہت پر بڑا ہوا سونے کا ایک بہت بڑا فکڑا ملاجس کو میں نے ہے کہ مہولی والے کا تا م صاب بے باق کردیا ۔

کی بینے ایک اور واقعہ بیان کیا کہ ایک رات جنگ میں میرے اور البی کیفیت طاری ہوئی کہ میں بینج مار کرزمین پر گریٹرا اور میری اً واز کسن کرملا نہ کے مسلح ڈاکو گھرائے ہوئے گئے۔ میرے پاس کھڑے ہوئے اور مجھے بیجان کر کہنے لگے یہ توعیدالقادر ویواد ہے۔ انڈ نقالی ہم پرفضل فرطئے۔

\*\*\*\*\*\*

## محابره ورباضت

شرعی طور برکامل عبورها صل کرنے کے بعد حضرت سیدعبدالقا درجیلانی مجابدات می مشغول ہوگئے کیؤ کمہ تز کریا ورعلوم با طن ، ریامنت ومجامرہ کے بغیرط مسل تہیں ہوتا بان كيا جانا ہے كرائب نے بروے طول عومة كر برائے برنے سخت بجا برے كے بے بناہ سختیاں اور مصائب برواشت کیے علاق دنیوی سے قطع تعاقی کرے خدا سے لونگائی ادر کنرت عبادت وریامنت سے قنانی الرسول اور فنانی النگی منازل طیس. رگ رگ میں عشق النی اور عشق رسول موجزن ہوگیا۔ ان مجا ہات نے اتضیں عزیمیت واستعا رگ میں عشق النی اور عشق رسول موجزن ہوگیا۔ ان مجا ہات نے اتضی عزیمیت واستعا ا دراتباع کامل کا بے ش مرد آمن نبادیا آپ کے قول و نعل میں اتباع سنت کا بند ب المراک تاکہ کوئی قدم جی مقرع سے یا ہرنہ جاسکے . آب کا یہ مجا برہ اصحابِ صفہ کے گھر کرکیا تاکہ کوئی قدم جی مقرع سے یا ہرنہ جاسکے . آب کا یہ مجا برہ اصحابِ صفہ کے طرز عمل رمضار آپ کے مجا مدائت کی کہانی بھری لمویل ہے ابتداان کا اما فرکرنامشکل ہے. الية عابدات كے جندوا قعات ذيل مي درج كيے جاتے ہيں -ورانول میں بھیرتا کا عام جوانی کاعالم تقاجب آپ نے ریاضت اور فرانوں میں بھیرتا کی عامدان میں تاریخ اور میں تاریخ کا مارین کا میں عراق کے وسیع وعربین بیا بازن میں رہنے گئے۔ و ن رات بُرِ خطرمقا مات پر بعرت رہتے ۔ اگرام بیاں ہیں توکل کہیں اور ہیں۔ ایک دنعہ آپ نے خود نوایا کم بیں بجیسی سال تک عراق کے ویرانوں اور جنگلوں میں بھرتار یا ہوں - اور جالیس سال يمك مبيح كى نماز عشاك ومنوسے طرحى بے اور بندرہ سال بك عناكى نماز لاہ كر ایک ٹا نگ بر کھوے ہوکر مبیع کک قرآن مکیم خیم کرتا را ہوں ۔ بی نے بسااوقات تین سے بیالیس دن تک بغیر کھیے کھائے ہے گزارے ہیں ۔ تین سے بیالیس دن تک بغیر کھیے کھائے ہے گزارے ہیں ۔

صفرت فوت الملم کا مجابرہ کمیں نے صفرت سیدی شیخ عبدالقادر کو فرات ناکہ بیں بجیس برس تک عراق کے جنگوں اور ویرانوں میں گورتا رہا ۔ مذمی فلات مناکہ بی بجیس برس تک عراق کے جنگوں اور ویرانوں میں گورتا رہا ۔ مذمی فلات کو بہجا نتا تھا اور نہ لوگ فیجے جانتے ہے ۔ مروان غیب اور جنآت کے گروہ میرے باس کے تقے میں انفیں اللہ کا رائے تہ بتا تا تھا۔ پہلے بیل جب میں عراق میں واضل ہوا تھا تو خفر علیدالسلام مجھ سے ملے ۔ اور کہنے گئے کہ میری بات پر عمل کرنا ۔ مجر فیجے ایک میگر بیٹے میان اسک برسال ایک بار جو فیجے ایک میگر میر بیٹے رہنا یہاں کہ کہ میں وابس آؤں ۔ اس بھر فیجے ایک خواہشات اور زیب وزمینت کی است یا رکئی کئی صور توں میں میر ب دوران و نیا کی خواہشات اور زیب وزمینت کی است یا رکئی کئی صور توں میں میر ب دوران و نیا کی خواہشات اور زیب وزمینت کی است یا رکئی کئی صور توں میں میر ب اس ائیں مگراللہ تعالی نے ان کی طوت سے فیے بچائے رکھا پر شاہد ہے ان کی طوت سے فیے بچائے رکھا یہ بالی برغا ایس کروہتا یہن طور تیں بناکر میرے متا بھر کے سے آئے گرا اللہ تعالی ۔ مجھے ان پرغا ایس کروہتا یہن صورتیں بناکر میرے متا بھر کے سے آئے گرا اللہ تعالی ۔ مجھے ان پرغا ایس کروہتا یہن صورتیں بناکر میرے متا بھر کے سے آئے گرا اللہ تعالی ۔ مجھے ان پرغا ایس کروہتا یہن

کھاٹا نہیتا اور نہی آرام کرتا۔

ہوگیا جمیں افظار و نعمیں سخت سردی کے ایم میں ایوان کسٹری میں سور افظار تجھے اخلام

ہوگیا جمیں افظار و ریا پر گیا اوغ س کیا بھرا کرسویا قدو وہارہ اختلام ہوگیا الغرین اس

ہوگیا جمی افظار و ریا پر گیا اوغ س کیا بھرا کرسویا قدو وہارہ اختلام ہوگیا الغرین اس

مات چالیس بار مجھے احملام ہوا اور چالیس بار ہی میں نے دریا پر طبارت کی آخریں

نید کے دریے ایوان کے اوپر چڑھ گیا کئی برس تک بین کرنے کے دیرانوں بیں کچھ

ماکھ کے پینے بغیر مقیم رکا ۔ اس دوران میں قریت لا بھوت کے طور بر بروی نام گھاس

ہرگزارہ کرتارہا ۔ ان وفوں سرسال میرے پاس ایک شخص اُونی جمیہ لایا کرتا تھا ۔ میں کے

ہرزار طریقوں سے بھاری دنیا سے داحت ما صل کرنے کی کوشش کی گراس دانے میری

ہرزار طریقوں سے بھاری دنیا سے داحت ما صل کرنے کی کوشش کی گراس دانے میری

ہرزار طریقوں سے بھاری دنیا سے داخت ما صل کرنے کی کوشش کی گراس دانے میری

ہرزار طریقوں سے بھو ٹو را یا جا تا میں بمیشہ وہی راہ اختیار کرتا ۔ میرالغس اپنے اداد ب

ہرزار میں جھے ٹو را یا جا تا میں بمیشہ وہی دارہ اختیار کرتا ۔ میرالغس اپنے اداد ب

ہرزارہ کی تحریل کے مون کی کرجب آپ چھوٹے سے تب بھی ؟ آپ نے فرایا ہاں تب بھی ۔ اب نے فرایا ہوگی ۔ اب نے فرایا ہاں تب بھی ۔ اب نے فرایا ہاں تب ہوں کے سے سے میں کے سے دور کے دور کے میں کے دور کے دور کے دیں کی کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کی دور کے دور کی کی دور کے

ر علاصر (معاسم) و تنت توردی کا عجیب ما میرا و تنت توردی کا عجیب ما میرا ماجها تنا بحی د نعمیں اپنے آب سے بے خربر جا تا تقا اور کچیمندم شبیں ہوتا تقا، کہ کہاں مچرر ابوں۔ جب ہوش آتا تو اپنے آپ کوسی دور وراز عکمہ پریاتا ۔ ایک دفعہ

بندادکے تربب ایس محرا بیس تجھ پرای قتم کی کینیت طاری بوٹی اور میں ہے خبری کے عالم میں ایک عوص کے سام میں ایا تو اپنے آپ کو تواح سنستریں با اجو بغداد سے بارہ دن کی مسافت پرسے میں اپنی حالت پر تعجب کررہاتھا کہ ایک عورت برے باس سے گزری اور کہنے مگی کہ تم سنجنج عبدالقا ور مہوکرانی حالت پر مسجب بو ۔ متعجب بو ۔

حضرت معنی الله می ملاقات ایک نورایی میں ایک جب بہلے بہل میں نے ایک مراق کے بیانوں میں فدم رکھا تومیری ملاقات ایک نورائی میورت شخص سے موئی جے میں نے بہلے بہلی میں ایک جمیب طرح کی مشتری اور میری میں نے بہلے کہا کہ فراست باطنی کمبتی فی کہ بہتی ہی کہ بہتی کہ بہتی ہی کہ بہتی کہ اور جو میں کہوں گا اس پر علی کروگے ۔ بینی جواب دیا ، تواس شخص نے کہا کہ بہتی ہی ہے اور جو میں کہوں گا اس پر علی کروگے ۔ بینی میں میں جواب دیا ، میں ہے کہ بہتی ایس متھاری میں جواب کی بہتی ایس متھاری میں جواب کی بہتی ایس متھاری میں جواب کے اور جو میں کہ بہتی ایس متھاری میں خالفت نے کہ بہتی ایس میں جواب کی جد کرتا ہوں ۔

اب اس نخف نے کہا کہ انجیا تو بھراسی مگہ میٹیا رہ جیت کے میں مقارے یا س والیں نیا دُن تم بیاں سے کہیں نہ مانا .

یہ کہرکروہ جلاگیا درمیں وہاں بلیٹھ کرعبادت الہی ہیں مضتول موگیا حتی کہ ایک برس گذرگیا راب وہ شخص بھرایا ، ایک ساعت میرے پاس بلیٹھا بھرا تھ کو اہوااور کہا کہ جب کہ بہرکروہ بلاگیا اور ہیں کہا کہ جب کہ بہرکروہ بلاگیا اور ہیں وہیں بلیٹھا رہے گئی اور ہیں وہیں بلیٹھا رہنے گئی اور ہیں وہیں بلیٹھا رہنے وہی بلیٹھا رہنے کی بہر ایس ہی گزرگیا تو وہ شخص بھر نموداد ہوا اس کے معلی یا س دوئی اور دودہ تھا۔ اب اس نے کہا کہ تم تو اپنے دعدے کے بڑے کیے تعلی ہیں کہا تھے داد ویا ہوں اور دودہ تیرے ساتھ کے داد ویا ہوں ۔ بہرانام خصر ہے۔ بنے حکم ہوا ہے کہ روئی اور دودہ تیرے ساتھ کے داد ویا ہوں ۔ بہرانام خصر ہے۔ بنے حکم ہوا ہے کہ روئی اور دودہ تیرے ساتھ

کھا وُں۔ چنانچہ بم دونوں نے مل کرروفی اور دودہ کھایا ۔ جن توگوں بیں آپ نے یہ واقعہ مبان کیا اطوں نے آپ سے پوجھا کہ آپ ان تمین سانوں میں کیا کھانے تھے ؛ تواس پر آپ نے فرمایا کہ میں مبارع جیزوں سے اپن گردرا وقات کرلننا تھا ۔ گردرا وقات کرلننا تھا ۔

سن باطین سے جنگ حضرت میں عبدالقا درجیانی اسے کہ اسے نے فرایا کہ ہیں تا ہور اس سے جنگ سے خورت سیدی عبدالقا درجیانی اسے جنگ اسے نے فرمایا کہ ہیں رات ون دریانوں ہیں مقیم ر رہنا اور بغلاد ہیں متعل راکش اختیار نہیں کرتا کا استعمال خورگروہ بیا وہ اور سوار ہوتے ۔ میرے ساتھ مقابلہ کرتے ادر فیم برآگ کے شعلے بھینے یمیں اپنے دل ہیں اطمینان اور سکون محسوس کرتا کسی فیم کی بے بینی نہوتی ۔ بیمے اپنے باطن سے آواز آئی اے عبدالقا در ابیم نے تیجے تابت تدم کردیا ہے اور اپنی املاد نیرے شامل مال کردی ہے ۔ بیر مگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ کے جیرے ایسان مال کردی ہے ۔ بیر مگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ کے جیرے ایسان کی دریا ہوتی البیدائی میا کہ وار آئی بائیں بھاگ جاتے البیدائی شبطان الموس و بیس کے اور اپنی المول دا تو ہا کہ الموس و میں المول دا تو ہا کہ الموس و میں المول دا تو ہا کہ الموس و میں کردوں گا دہ کردوں گا دہ کو دوں گا دہ کردوں گا دہ کردوں گا الموس و میں کہا ہمیں الا حول دا تو ہا الا با لندا معی العظیم رہے ہمتا تو وہ میرے سامنے بل ما تا ۔

ایک دفعہ ایک نہایت برصورت نمف میرے باس آبا اس سے بربرآئی اور کہنے لگامیں ابلیس ہوں تیری فدمت کے بیے تیرے پاس آبا ہوں۔ تونے مجھے نھکادیا اور میرے چیلے جانٹوں کو ما بزکردیا۔ میں نے اسے کہا تو طیا جانگراس نھکادیا اور دوز مین میں دھنس گیا ۔ چردو بارہ آگ کا شعلہ بیے ہوئے میرے باس بڑا اور دوز مین میں دھنس گیا ۔ چردو بارہ آگ کا شعلہ بیے ہوئے میرے باس آیا اور میرامقا بم کرنے لگا ۔ ا جانگ ایک مرد ڈھاٹیا لگائے ہوئے کمیت رنگ کے گھورٹرے پرسوار میرے باس آیا اس مے مجھے ایک تلواردی اور ایرا وی بل پر

يہے بط گیا۔ اب کیس نے اس نتیطان کو دکھا کہ دور بیٹھا رور اجے اور اسنے سريرفاك فمال راجها ورساحة ي كتباب لي عبدالقا دريس مجھ سے نااميد نبو جکابوں۔ بی نے کہا اولین او دور ہو بیں ہمیشہ تھے سے بوٹشیا ردمتا ہوں اس ئے کہامیرے میے یہ زیادہ سختی ہے۔ بھر تھے برمنکشف بواکہ بیرے ارد کرد تھے ہیں۔ کے بیے کئی رسبیاں اور حال ہیں بیں نے یو جھا ایر کیاہے ؛ بتایا گیا کہ یہ و نیا کے مال بن بوتم میسے دگوں کو چنسانے کے لیے بچھلٹے بیائے ہیں۔ میں ایک سال بك ان كے پیچے لگار ! بیان تک كه وه مكروے مكروے بيوگيا . بير ميں نے ديجھاكدي قر کی رسیاں بی جومیرے ساتھ والستہ جورہی ہیں . بین نے بوجھا یہ کیا ہے ؟ مجے بتا یاگیاکہ یہ بوگوں کے ساب میں جو تھے سے وابستہ ہیں۔ میں نے سال جراس کام میں توجہ دی ، و ہ ساری ریسیاں کٹ کٹا گئیں . مچر مجھے لینے باطن کاکشف عطا كباكيا ميں نے دىجھا كەمىرا دل كئى علائق سے متعلق ہور اسے بیں نے بوجھا بركيا ہے مجھے بتایا گیا کہ برتیرے ارادے اور اختیارات میں . میں نے سال بھران کے سلطے میں مجامرہ کیا تودہ سب<sup>خ</sup>تی ہو گئے اور میرا تلب ان سے آزاد مبوکیا ۔ اس کے بعد مجع النے نفس کا کشف بوا نومی نے دیکھاکداس کی بمار بال ہاقی بی اولاس کی مبوا دمبوس زندہ ہے اور اس کا تعبیطان یاغی ا ور*سرکش ہے ۔ ایک برس بک* بی نه اس سیسلے میں کوششش کی تونفس کی بھارہاں زائل ہوگئیں بخوا ہشات مرکئیں ا وراس کا شیطان مطیع ہوگیا۔ اب سارا امراللہ کے لیے ہوگیا اور میں تنہا باتی رہ گیا سار اوجود میرے بیچے ہے اورمیری رہائی ابھی کے مطلوب کے نہیں ہو گی اس کے بیدی توکا کے دروازے پرگیاتا کہ اس راہ سے لینے مطلوب کا بیتہ ما نسل كرول . و بال يس نه بجوم دلجيما . تو آگے گزرگيا - بيرني سنكر كے در وازے یرگیاکہ نٹا یدیهاں سے مجبوب کا کوئی نشان ملے نویہاں بھی بھیڑھی ۔ اب میں باب تناکی طرفت میلانگرد ال هی از دام ها - اس کے بیدیں قرب کی دبلیز پر مینجا ، که شا پر بیان مجبوب حقیقی کا وصل ملے نگر دہی مورت ، بھرمیں باب مشاہرہ پرگیا تاکہ

یباں ہے اپنامطلوب حاصل کروں گر جمرم کی وجسے نا امیدی ہوئی بالا خرس پیر جراکہ باب نقر پر بہنچا ۔ حمنِ اتفاق سے وہ خالی تقا۔ جنانچراس راہ سے بیں اپنے مطلوب کے باس بہنچ گیا۔ بیماں میں نے بروہ خوشی دیجھی جو جمور آ یا تفا۔ یہاں میرسے لیے نیبی خزانوں کے دروازے کھول نے گئے ۔ مجھے علیم اعز از سے سرفراز کیا گیا۔ غنائے سرمدی اورازا دی کامل کی متیں عدا ای گئیں۔ طبخے بقائے تصور کومٹا دیا گیا۔ بہتری سفا منسون میرکئیں اور وحرو حقیقی عطا ہوا۔ در خلاصة المفاخر،

مند من المستابرة المستابية المستابي

منتظع ہوگئے مربور مجھے اپنے نفس کامشاہرہ کرایا گیا۔ بیرے اس میں بھی کئی امران دیکھے سال ہم تک میں نے ان کے خلاف جنگ کی حتی کر بیامراض جڑاسے ا کومرگئے۔ اور مرانعیس تا یہ داللہ میں ک

ا ورميانغنس تابع الني مجرگيا .

اس کے بعد میں نوکل کے دروازہ پر آیا تو دلاں بہت بڑا جوم و بکھا ہیں اس بحوم کو چیرکرنگل کیا بجرت کرکے درواز رہے بہآیا نوولاں میں بہمال تقا ۔ بہلس ہیں ہے بھی گذرگیا۔ بیرغنا ومشاہرہ کے دروازوں بر آیا توافیس باسک فالی بایا ۔ اندروافل ہوا تو وہاں روحانی فرزائن کی انتہا منہیں تھی ران میں مجھے تفیقی خنا بحزت اور مسرت میسر ہوئ میری سبتی میں انقلاب بیدا ہوگیا اور میجھے وجود تانی عطا ہوا ۔

یرن بی بی میں بہتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کاری بوئے ہیں نے بے افتیار ایک ایک وفعہ مجھ پراکی عجبید وجدانی کیفیت طاری بوئی ہیں نے بے افتیار ایک مولئاک چنج ماری کے پیوسمرائی رمبزن میرے قریب خیمہ زن تھے۔ وہ گھرا گئے کہ شاید حکومت کی فوج آگئے ہے۔ بھا گئے ہوئے میرے یاس سے گزرے تو مجھے بہوش حکومت کی فوج آگئی ہے۔ بھا گئے ہوئے میرے یاس سے گزرے تو مجھے بہوش

پڑا بایا۔ کہتے گئے۔ او ہو! یہ توعیدالقاور ویوانہ ہے اس اللہ کے بندے نے بہب خواہ مخواہ ڈرا دیا۔ رقبلا نکرالجواہن

ایک مرتبہ صفرت بیر عبدالقادر جیانی کے خطب میں اس حجی میں گیارہ سال کا ہمیں ہیں اور سال کا ہمیں ہیں اور سے جی میں گیارہ سال کا ہمیں گیارہ سال کا ہمیں ہیں اس برج میں اس برج میں ہروات یا دالتی میں مشنول رہتا اور میں نے خلاف مقانوں گااور جب کہ کیا تھا کہ جب کہ وہ لقہ میرے منہ میں نہیں ہے گامیں منہیں کھائوں گااور جب کہ خود زبلائے گانس ہیوں گا۔ ایک بارچا لیس روز کک میں نے کھے نہیں کھائیا۔ فریب تفا خود زبلائے گانس ہیوں گا۔ ایک بارچا لیس روز کک میں نے کھے نہیں کھائیا۔ فریب تفا جو لیس دی کے میں اس پر گیے۔ ایس وہ کھانا کھالوں) کیونکہ نا قابل بردا است بھوک تھی۔ میں کے کہا کہ والٹہ ایس نے خوا سے جو عہد کیا ہے میں اس سے نہیں بھروں گا۔ اس وقت نے کہا کہ والٹہ ایس نے نہیں ہے وہد کیا ہے میں اس سے نہیں بھروں گا۔ اس وقت بیں نے کہا کہ والٹہ ایس نے دیوک ہی جو کہ کیا ہے میں اس سے نہیں بھروں گا۔ اس وقت الیوع ؛ دبھوک؛ بھوک؛

آب كي ما جزاوت شيخ عبارالدين ابونوروي شیطان کے فریب سے بچنا اولاتے یں کرمیرے والد بزرگوار حفرت مینے عبدالقادرجيلاني ترجيح بتاياكم ابب دفعه من ايب بي آب وگياه بيابان مي عير ر با تقاربیاس سے زبان پر کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ اس دقت ہیںنے دیجھا کہ باول کا ایک طبی ایرے سر بر منودار بوا اور اس میں سے طب ٹی بوندی گرنے تیں مجھے معوم بوگیا کہ یہ باران رحمت ہے۔ بینا بنہ بارش کے اس یا فی سے بی نے اپنی يياس بخصائي اور الله تعالى كالم شكرا داكيا-بجربين نے ويکھا کہ ايك عظيم الشان روشنی مودار موئی جس سے اسمال کے کنار روشن مر کئے۔ اس میں ابک صورت نودار ہوئی اور مجھ سے خیاطب ہو کرکہا کے عبدالقار یں تیرارب بوں بیں نے ترسے لیے سب چیزی علال کردی ہیں۔ بمست اعوخ ماللهمن الشيطان الوجيم ويرمه كراس وهتكارويا - وه روشتی فورًا ظلمت سے بدل گئی اوروہ مورت دھواں بن گئی ۔ اس دھوئیں سے میں نے برآ وازسی. لے عبدالقا ور! خلانے تم کو تمقارے علم د تفقہ کی برولت میرے مكرس بياليا وربنه بب ليفاس مرسه ستر صوفيه كو كراه كرجيابول ي نيا يد شك مير عدد لائم كاكم ب جومير عشامل حال ب سيدنا غوث اعظم سے يوجيا كيا۔ يا حضرت الب نے كيسے جاناكہ وہ شيطان ب، وطاياس كه يركب بسكد الدعبدالقادر بي في مام جيز بن ترس كي حلال كروي ميونكه الله تعالى فحنق باتوب كاحكم منبي ويتار وقلاكرالجوا سري ا ذکارالابراریم روایت ہے کہ ایک وفقہ صنوب ایک عارفہ کا واقعہ میرینادرجیلاتی نے فرمایک مرتبریں کم کمرر کے سغر پرروان مهوکر حبب مینارام القوون کے پاس پہنچا تومیری ملاقات شیخ عدی بن مافرسے ہوئی دیشے مدی بن مسافراموی اس دور کے مشہور اوبیاد میں سے محقے ، ان کی متعدد کرا مات مشہور ہیں پیکٹیمے میں شام کے ریک گاڈں بہت فارمیں

پیدا ہوئے۔ لول مجا مرات کے بعد کوہ برکار میں گوٹر نشین ہوگئے۔ نوب سال کی عمر میں رے ہے ہیں واصل بتی ہوئے کا آپ سے ملاقات کے وقت آپ جوائی کے مالا میں ننے۔ اضوں نے آپ سے پوچیا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے ؟ آپ نے جواب میں کہا کہ ج بیت ارشہ کے بیے کہ کم مرمہ جاریا ہوں ۔ اسخوں نے کہا کہ کیا میں جی اس مقدی سفریں آپ کی ہمرای اختیار کرسکتا ہوں۔ آپ نے کہا ال آپ میرسا ما

بیس به این اکی ای اور خور کے سے کہ بین ایک نقاب پرسش این ایک نقاب پرسش میشید دوی ہو ای اور خور سے مجھے دیمجھے ہوئے کہنے مگی اور خور سے مجھے دیمجھے ہوئے کہنے مگی اسے خورو توجوان! تو کہاں کا رہنے والا ہے ۔ بین نے کہا ارمن گیلان کا بات ندہ ہو ہو با دا بران میں ہے ۔ کہنے گی اے مرد خلا! آج تو نے مجھے بست تفکایا ہے ۔ میں نے کہا کہ یں عبیش میں تقی کہ مجھے حالت متنی میں معلوم مواکر میں نے کہا کہ یں عبیش میں تقی کہ مجھے حالت متنی میں معلوم مواکر الله تعالی نے تیسے ول کو لینے تو رسے بھر دیا ہے اور اپنے نقش و کرم سے تجھے والی اللہ تا ہے اور اپنے نقش و کرم سے تجھے در کھا گیا ہے جو کسی دور رہے رولی اللہ کو نہیں دیا ۔ اس متنا برہ کے بعد میر سے دو کھے در کھا گیا ہے جو کسی دور کے بعد میر سے دلے تھے در کھا ہے تو جی جا ہتا ہے کہا گئے تیری طاش نے مجھے تھی اور شام کو کروزہ میر اور شام کو کروزہ متحالے میں اور شام کو کروزہ متحالے میں افتار کے دول ہے ۔

یہ بات کہ کر دو راستہ کے ایک طرف سیلنے گی اور ہم دوسری طرف بیلنے گئی اور ہم دوسری طرف بیلنے گئی اور ہم دوسری طرف بیلنے گئی۔ جب نتام ہوئی تر بھار ہے ہاں اسمان سے ایک طباق مازل ہوا۔ اس طباق میں چھے روٹیاں سرکم اور سبزی ختی ریو مکیھ کراس میں شہدنے کہا :

الحصد للله الذی اکومنی واکوم ضیفی انلہ مذلا اہل فی المحصد للله الذی اکومنی واکوم ضیفی انلہ منتال اکوامًا آلا منتیا بی کو لیلہ پنبول علی رغیفان واللیلة ستیلة اکوامًا آلا منتیا بی داختہ کا فیکر ہے جس نے میری اور میرے بھائ کی عزت کے بیے جو اندل ہوئیں دورو میاں اتراکرتی ہیں آج میرے بھائوں کی عزت کے بیے جو اندل ہوئیں دورو میاں اتراکرتی ہیں آج میرے بھائوں کی عزت کے بیے جو اندل ہوئیں

جنانچ ہمنے دررولیال اس سرکداور مبزی کے ساتھ کھالیں۔ بھر ہم پرتبن کوزے بانی کے نازل ہوئے ان کا بانی ایسالزیزاور شرب تھا کہ زبین کے بانی کواس سے کچھے :

نسيٺ ٻي نه ڪفي ۔

بچروہ ماروز جبشیہ ہم سے رخصت ہوگئ اور ہم منزلوں پہ مزبیں طے کرنے کم منظمہ جا پہنچے ۔ ایک : ن ہم طواف کر بہت نے کہ عدی پر انوار الہی کا نزول ہوا وہ غش کھاکہ کر بڑے اور ایسے بیہوش ہوئے کہ ان پرمُروہ کا گان ہوتا تھا۔ انتے ہیں ہی سے نے کہ ان پرمُروہ کا گان ہوتا تھا۔ انتے ہیں ہی سے نے دیجھاکہ و ہی ماروز مبیل ہوئے کے سر پرکھڑی ہے اور افنیں با با کرکہر ری سے بہتر اللہ نے تھے مار اسے و ہی تھے زندہ کرے گا۔ باک ہے وہ و ات کرجس کے ورجلال کے سامنے کسی شے کے طیرت کی مجال نہیں ہے سوائے اس کے کردہ نوو اسے قائم مہیں دی تی ہوئے اور کا کہا ت اس کے فلور صفات کے وقت قائم نہیں رہتی پر اس کے کردہ مرد کرے ۔ اس رب ذوا لجال کے افرارِ مقدی نے رہی ور ماع کو مبخد اور ابلِ عقل وظم کی آئے ہیں چیزھیا دی ہیں "

ریریں ہے۔ ہر رہ ہوں ہے ہے۔ الفاظ نسطتے ہی حفرت مدی کو بوش آگیا اور وہ عارفہ حبیثیہ کے مزے یہ الفاظ نسطتے ہی حفرت مدی کو بوش آگیا اور وہ الحقے کھڑے مبوے کے بھیرالڈ تغالی نے مالیت طواف میں مجھ پر کینے انوارمغنرس ازل

فربائے اور میں نے ناتھتے غیبی کو یہ کہتے ہوئے کسنا : دول برعدالذان اسمتے مدنطا یہ ترک کراور نفر مد توج

' اے عبدالقادر اِنجریز طاہر ترک کراور تفرید توجیداور تجربد تفرید استیار کر ہم تھے لینے نشانات سے عبائبات و کھائیں گے یس آبی مراہ کو ہار مراد سے مت ملانا است قدم رہ ، میری رضا کے سواکسی کی رضانہ مانگ تبرے بیے بہار استہود دائمی ہے ، خلتی فلاکی فین رسانی کے بیے بیطے جا۔ کیونکہ ہمارے کچھ خاص بندے ہیں جندیں ہم نیرے وسید سے اپنا مقرب بنائیں گے ہے۔

ر بنائی گے '' مقرب بنائی گے '' اس دفت مجھے اس عارف مبشیہ کی اوانہ اُن کہرری تقی : اسے جوان صالح 'آج نیراعجب رتبہ ہے ہیں دبھتی ہوں کہ تیرے سر پر

ا کیب نورانی شامیانه ہے اور اس کے ارد گردا سمان تک فرشتوں کا بجوم بصاورتام اوليا رالله كانظري تحقيم بيه مكى موفى بي : یہ کبرکر وہ میلی کی اوراس کے بعد می نے اسے کبھی تہیں دیجھا ، یہ عار فرجیشیہ كون فتى ؟ اس كے متعلق تمام سیرت نگار خاموش بیں۔ اتنا بینہ منرور جینتا ہے كربیعار ف تام الخان مقربين البي كسيريني اورسيدنا عوث اعظم كميشوق دبدنے اسے بزار ہامیل کے سغر پر مجبور کرویا تھا۔ ا شخ ابوعبدالله نجارٌ بيان كرتے ميں كەحفرت بيخ نے فحھ سے مبركا ليضوا نعان إس طرح بيان فرملت كرمين فرمشتين بردانشند كرتا بخااگر وه كسى بيها را بردال دى جائي تووه بھى ياره پاره بوجائے. ادر جب و مشقیں میری قوتِ برداشت ہے با ہر برمانیں تر میں زمین پر رسط کر کہتا کہ " برنگی کےسابھ آئانی ہے یے ننگ برنگی کےسابھ آسانی ہے: به كمركه ليف سركوز من سب الطالبتا توميري كينيت بدلى بوقى او مجھ كون مل مِا مَا عَا يَّا بِهِ فِي مِنْ الْمُرْجِبِ مِن علم فقتر حاصل کررا فقا تو منبر کے بھائے میجاؤں اوروپرانوں میں راتیں گزارتا خنا۔ او فی لباس بین کرنسکے یا وُں کا نٹوں پرجلاکتا ظنا اور نبرکے کنا ہے سکے ہوئے درختوں سے بتوں اور گھا س بیوس سے اپنا بیٹ جربیاکرتا ۔ غرضیکرمیرے مما ہدات میں کوئی سخنت سے سحنت جیزیمی ماکل نہ بوقی جس سے میں ومضت زوہ ہوجا تا اس طرح سنب و روز بہرے اور گزرتے اور من بینی مار کرمنے کے بل کرنا یمان مک کہ لاک تیجے دیوانہ اور مرتفق سمجھ کرشفا فانوں میں بینجائے نے کبھی میری میر حالت ہوتی جیسے کرمردہ ہوگیا ہوں۔ اور نہلانے والے مجھے عسل فیضے کے بیں سکن بھریہ کینبت بھی مجھ سے دورکردی جاتی ۔ سطیخ ابوا نحسن علی قرشی اور فقیهر محد بن عباده انصاری کا بیان ہے کہ سام میں عباری موجود گرمیں ہیں حفرت شیخ عبلانقا درجیلا فی و کی خدمت بی عرف کیا گیبا که مجا بده که آغاز اور

martat.com

انجام میں اُپ کوجو جو حالات در پیش کئے ان میں سے کچھے بیں بیان فرائی <sup>تاکم</sup> مم<sup>آپ</sup> رانجام میں اُپ کوجو جو حالات در پیش کئے ان میں سے کچھے بیں بیان فرائی <sup>تاکم م</sup>آپ ک بروی کرسکس آپ نے بیانتعاریٹرھے اناراغب فيمن تغدب وصف ومناسب لفتي تلاطف لطف دمین نواس کا جویا موں حزنا درا وصاف کاما نکسیسےادرمیری نسبت اس شخفی سے ہے جولطنت وکرم کا مالک ہے) و معارض العشاق في اسوارهـ من کل معنی کشنے رس عُشَاق کے ساخذان کے امرار ورموز میں سرمعنی میں مدمقابل ہوں گر مجھے ان کے بان کرتے کی تاب تنبیں ) قد کان پسکرنی مزاج شواب واليوم يصحبني لديله صوفني د بیلے تومجوب کی یا نی ملی ہوئی نتراب بھی بچھے مدہوش کردیتی تھی مگر آج اس کے پاس رہ کربھی میں یا مُوش ہوں ) واغيب عن دنندى با دل نظرة واليوم استجليه ثمرازف د اس مصقبل اس کی ایک نگا مسے میں ہوش وحواس کھوبیٹیتا تھا اوراب میں (س کا طبوہ ماصل کرتا ہوں اور پھیراسے رخصت بھی کرتا ہوں ) اس پر ہوگوں نے عرض کیا حضور! ہم آپ کی طرح دوزے رکھتے ہیں ، نمازیں برصتے میں اور آپ کی طرح عبادت میں جدوجبد کرتے میں گر ہمیں آپ کے احوال کا تطويعي نصبيب نبيس موتا أتبيت نرطايا كمقم نداعمال مين تومجه سه برابرى كرلى كياعنايت البي مي مجى برا برى كرنا جائيت لبو بخدا ميں نے اس وقت كك منبق

که یا بیت کر مجھے اللہ نے لینے حق کی تسم مے کرکھانے کے لیے نہیں فرا یا بین نے اس وقت تک منبیں بیا جب کسے اپنی عزت کی قسم مے کر بینے کا امر نہیں فرایا گئیا اور میں سنے کوئی کا م نہیں کیا یہاں کس کر مجھے اس کا حکم نہیں ہوا ۔
گیا اور میں نے کوئی کا م نہیں کیا یہاں کس کر مجھے اس کا حکم نہیں ہوا ۔
ابو حفق کا بیان سے کر سینے عبدالرحیم عسکری یہ اشعار بمیٹرت پڑھا کرنے سینے ۔ وخلا ہمیۃ المفاخری

مَجَجُدُ ، وَجَجَدُ

## ترقيضلا فريني وجانتني

حضرت مبدع بدالقاورجيلا في من طريقيت كتعليم اورمنا تدل سلوك حضرت حادين مسلم دہائی کی زیز گرا فی ہے کیں . ان کے ملاوہ آپ نے قبائنی حضرت ابوسعید مبارک مخزمی وسے جی اکتساب فیمین کیا۔ بیرد و زن بزرگ اینے دور کے اولیا کے کا بلین سے تھے۔ آپ نےان دو زن بزرگوں کی معبت اور نظرعنا بت سے بے شار نبوی وبر کا ما مل کیے مگرا بھی تک آپ نے با منابطہ کسی کے دست حق پرسٹ پر بہبت نہ کا فتی اگرچه آپ کو پوری طرح تزکیفنس اورعلم باطن ماصل ہو چکا تھا۔ آ خراب نے سونیا رک ستورے مطابق ظا بری طور رہو بیت ہونے کا مبله كيا. چنائيه منشائے البي كے مطابق آپ حفرت فاعنی الرسعيد سارک مخزی کی خدمت بیں مامنر بوئے اور بیت کر کے ان کے ملقائر ارادت میں خابل بوكي مشيخ الوسعيدمهارك كولينه اس عظيم المرتبت مريرير بيدعد نازها الله تعالى نے نودا هنب اس شاكردرسنيد كے مرتبہ كے اس كا وكرويا ها . ايك ن صرت بونت عظم ان كه إس مسافر فانے ميں بيٹے تھے بھی کام كے بيا ط كريا بركئے توقاطنی ابوسعيد ممارك نے فرطایا : ہ اس جمان کے قدم ایک دن تا م او کیا دانٹرگرگردن پر ہوں گے۔ اور اس کے زمانے کے تمام اولیاء اس کے آگے انمساری کریں گے: بان كيا ما تاب كرحضرت قاعنى ابرسيدمبارك مخرى تفرجب و ایکواین بیت میں لے لیا تواس کے بعد آپ کو اپنے اعتوں سے کھا تا کھلایا . حضرت سیدعبدالقا درجیلا فی و کا ارشاد ہے کرمیرے بنے طراقیت بولقم میرے مندیں والے ہے وہ میرے سینہ کو نورمونت سے جردیتا تھا ججر

صرت بینایا اور زمایا: صرت بینایا اور زمایا: « کے عبدالقادر این خرقہ جناب سرور کا نتات رسول مقبول میں التہ علیہ ولم سنے حضرت علی رخ کوعطا فرایا الفول نے خواج من بھری کوعطا فرمایا ، اور ان سے دست بدست مجھ تک بینیا ۔ "

## تقربت الوسعيدمبارك مخزومي

آپ مرید وخلیفه حضرت یخ ا برا میم ابوالحسن علی میکاری کے بیں اور آپ ا كے فرتہ مبارك كامنجوہ اس زتيب سے حفري شيخ ابرسعيدمها ركم فمزومي كونزقه عطا فرمايا حفريت بينح الإهيم الوالحس تلى بكارى حنه اوران كوفيت الوالفرح طرطوى نه اوران كوشين الوالغضل مبدالواعدين عبدالعزيزت (وران كوشيخ ابو يرتجبلي كند. سلطان الاولياد، بران الاصفيار: فطب عادفان. قبدُسالكان. وا حقیت ، جام علوم مرنت حفرت نیخ ابوسعیدمبارک مخزدی ، آپ سلسله عالبه فادريه دمنوبير كے سولھويں شيخ طريقيت ہيں۔ آپ جهدہ ففنا برنجی امور ہوئے بچرا بے نے اس کورک کردیا آپ مبیشہ اداللی اور عبادت مولیٰ موون رستے سے واپ کی توجہ نیبی ومعانعة میں بہتا نیر بھی کرجس پر توجہ خاص ڈال دی یا جس سے معانقة فروليا تووه ونياوما فيهاسب غرببوجا نابقا حضرت بينج لبنج ونسند ك ممتازترین فقیهدا وربزرگ ترین ام تخفه ۱۰ ورعلوم ظامری و باطنی کے نمبع تنے آپ على مناظره مين مهاريت تامه ركھتے تھے۔ نداسب ارب ميں سے صنبى ندسب كے مقلّد ا ورتبع تضفے ۔ باب الازج بغلاد شریب کا تاریخ سازمدرسر آب ہی نے تامُ زلیا اور اس کو تعمیر فرمایا اور این حیات بی بی اس کو صفرت غوشیت آب کے میروکر دیا تقاجس میں آبیائے مدۃ العمر درس و تدریس کے زائف انجام دیے۔ اورصا حبزاد و ل نے بھی آپ کی وفات کے بعداس مدرسریں بڑھایا۔ آپ نود فرطتے میں کہشنے عبدالقادر تے خرقہ مجھے بیٹنا اور میں نے ان سے اور سرایک نے ایک دوسر ہے۔ ترک لیا ا درآپ حفرت خفر علیالسلام کے مصاحب میں تنے۔ مبرور ننا و ترکل و تبرک لیا ا درآپ حفرت خفر علیالسلام کے مصاحب میں تنظیر میں تنظیر کا نے وارسا حب تغریبی میں قدم راسنے رکھتے تنتے اور جمر پروتغریبر میں بیگانۂ و نت ضے اور بساحب

مقا بات بلنده کرا مات ارجمند سطح -م بر بر سر کرخلفا، وا ولا د وا مجادی نبرست سے اکثر مُورخین نے حلفائے کرام کا سوت اختیار کیا ہے۔ نلفا دہیں مرف ایک سیدنا محیالدین حلفائے کرام کا سکوت اختیار کیا ہے۔ نلفا دہیں مرف ایک سیدنا محیالدین

مبربِ بِمانی عبدالقادر حیلانی ای پراکمتر مورضین نے اکتفا کیا ہے۔

"ار بی وصال بعداد شریب میں ہوا۔ آتا بشروات المعظم بروزدوشنبہ ساھڑی میں ہوا۔ آتا بشروات المعظم بروزدوشنبہ سے مرشیان ، دس فرم الحرام ، ورسان شعبان المعظم من ہے تھی تحریر کیا ہے ۔

بر سعید آل اسعد دور زمن عبوہ کرشکر در جنال چوں ماہ عید بوسعید الله اسعد دور زمن عابد طیب مبارک بوسعید الله من مرشی تیز عابد طیب مبارک بوسعید مشروحی گوت و شنبد سال مصلی طرفہ ہے گفت و شنبد میں مرسے خلائی ہے۔

مزایر مقدی اللہ الدرج میں مرسے خلائی ہے۔

## وعظوتيلغ

حفرت سیدعیدالقادر جیدا فی حفرات عربی و عظامته بین کاسسلینتروس کیا۔
اس سے پہلے آپ چو بکہ ۵ مرسال تک مجا برات میں مقروف ہے اس ہے اس عربیم
کے دوران آپ وعظ سے علیندہ سے گر جو نہی آپ برلحا ظرسے علوم ظاہری وباطنی میں
کیال ہوگئے تو آپ کو حکم دیا گیا کو مستدار شاد پر جلوہ افزوز ہوں اس حکم کا واقعہ یوں
سال میں جاتا ہے۔

من موعظ المن من کے وقت آب نوال ساتھ ہو بدور مکل ناز ظہر سے مور محک الفر ملیہ و کا بیان ہے 17 بر نوال ساتھ ہو بدور مکل ناز ظہر سے موسی الفر ملیہ و کا کہ موسی الفر ملیہ و کا کہ الفر ملیہ و کا کہ الفر کا بی سے بجیس، اس کے جواب بی آب نے کہ او عظو مقسیمت کموں نہیں کرتے تا کہ وگرگرا بی سے بجیس، اس کے جواب بی آب خمی سرکارد وعالم ملی اللہ ملیہ و لم کی فروست اقد س میں التجابی کہ ارسول الٹر ایس الب عجمی بول عرب کے فعمی و کے سامنے لب کتا ای کیے کوں ؟ اس برحصور مسلی اللہ معلیہ و سم کے موال برور معلی اللہ و سمال اللہ و اللہ اللہ مال موال برور مالی اللہ و سمال اللہ کا کا نیا میں اللہ کا بیا اور بعد از اللہ واللہ اللہ و مرکار و عظو د نصیحت کے وربعے و کروں کو اللہ کی طرف دعوت دو۔
و عظو د نصیحت کے وربعے و کروں کو اللہ کی طرف دعوت دو۔

وعفا المیمت کے ذریعے توگوں کوا للہ کی طوف دعوت دو۔ آپ فریاتے ہیں کہ اس وقت مجھ پر ایک و مبلانی کیفیٹ طاری مبوکئ ۔ خواب سے بیلار مبرکر آپ نے نماز ظہرا دا فرائی اوراس کے بعد آپ کہ جومکم ملافقا اسس کی تعمیل کے بیر بیری کے ۔ اس وقت آپ کے ارد کرد کانی توگ موجود سے آپ نے سوبیا کہ کچھ کہوں گر مبر کیدم ماالت استغزاق کی کیفیت پیدا ہوگئی رو بھتے کیا ہیں کرھفرت

عی دسی الدّعنہ تغریب لائے میں اور فواسے ہیں کر صفور میں الدّعلیہ وہم نے آپ کھر جو مکم رہا ہے اس وقت گھرایا ہوا تھا کہ کیا ارشاد ہے کہ ہیں اس وقت گھرایا ہوا تھا کہ کیا کہوں آخر آپ نے بی مجھے حضور میں الشّرعلیہ وہم کی طرح فیض یاب فرایا اور بید منہ میں چر مرتبہ اپنا تعاب دہن والا اور بیدم حضرت علی رہ تشریب لے گئے اور وعظ کہنا سرّوع کردیا۔ لوگ آپی فصاحت اور اس کے بعد آپ نے مائی میں اسکتے اور وعظ کہنا سرّوع کردیا۔ لوگ آپی فصاحت اور طلاعت دیچھ کہ حیال رہ گئے۔ اس موز کے بعد آپ نے مخلوق فعل میں رہ میں وہر ہا۔

اس کے بعدی نے بغداد والیس آگردگوں کو بندونصائے نٹروع کرہے جس کے بعدی نے مشاہدہ کیا کہ جابات اسطے اورا نوارمیری جانب متوجہ ہیں ، جب میں نے بوجہ کے بیاری جابات اسطے اورا نوارمیری جانب متوجہ ہیں ، جب میں نے بوجہ کر یہ کونسی مالت ہے ؟ نوجھے بتایا گیا کران فتوجات پرمبارکبا وقینے حفور اکرم ملی الشرعلیہ سلم نشراج لا ایسے ہیں ۔ جوان انوارمیں مزیدا ضافہ ہم تا جلاگیا اور مجھ برخوشی کی کینست طاری ہوئی اور میں نے دیجھا کہ حضورا کرم علی الشرعلیہ ہوئم منبر پرتشراجی فرما

مے بی اورورالقا درکہ کر مجھے اوا ز<u>ے ہے ہیں</u>۔ جنائی می وط سرت سے رہانت تدم بها بن أُرْتا بواآب كى مانب برها بتب آب نے سات مزنبہ بیرے منہ میں بعاب ومن لگایا ورآب کے بعد بین مرتبہ معزت علی رہنے تعاب لگایا - اور جب بی بے حفرت على تسب سوال كياكرة ب نے صفور بليال الله كى طرح كيوں تہيں كيا ؟ آب تے قرما ياكر صفورا ك ادب كوملحوظ مر محفظ بموست . بير صفوما كرم صلى الله عليبه وسم نے مجھے خلعن بينات ، وئے فرمایا بہتری ولابت کی تنعنت ہے جوا ولیار وا نطاب کے لیے مفوص ہے۔ اس كے بیدمیرے بیے تقریر کے ناآسان ہوگیا اور میں نے ظیہ دیناں ٹروع کر دیا۔ بعدس حفرت تحفر عليه السلام بيراء امتمال كے ليے تشريف لائے دجيے كروودوس ا دلیار کا امتمان بیتے بسے گئے ، تومی نے ان سے کہا کہ میں بھی آپ سے ابیے ہی كبول كا بطيسے كراپ نے مفرت موئى مليالسلام سے كہا تھا كہ آپ كے اندر ميرے ميے مبرو تحل کی طاقت متبیں ۔ آب اسرائیل ہیں اور مب محدی ہوں ۔ خبرد ارہوجا تمیں ہیں بھی موں اورآپ مجی ۔ یہ گنیدہے اور ریمیدان ۔ یہ محد میں اور بیررحان ۔ یہ میرا زین كسا ہوا كھوڑا بھىسے اورمىرى كمان كا جِلّم بھى چراھا بواسى اورمىرى كاك دينے والى لموارى بے . رقد ئدالجواس أبكرك وعنظ وتبينغ كأأغاز اليخشنخ طربقيت جناب وعظ وتبليغ كااغاز ابوسعيد فخرى كے مررمهسے ہواكيونكم بيان كيامايا ہے کہ حضرت قامنی ابوسعیدمبارک مخرمی در کا بغداد مقدس میں ایک بہت بڑا مورسہ بهی نفاجس می وه وعظودار شاد کے ملاوه تشنگانِ علوم دینیه کو درس می دیا کہتے محقے۔ قامنی صاحب کوجب آپ کے دومانی فضل و کمال اور علمی استعداد و صلاحیت اور فہم وفراست کا اندازہ وافر ہوگیا تو المستھے میں آپ نے پنامدرسمآپ یکے حوالہ کردیا ۔ محلس وعظمیں ہیمم سننے عبداللہ اللہ اللہ میں کہ مجھے سیدنا فوث علم اللہ اللہ میں کہ مجھے سیدنا فوث علم اللہ اللہ میں میرے بیاس دویاتین آ دی بیٹھا

كرتے سے بھرجب تبرت ہوئی تومیرے پاس فلفت كا بجوم كنے لگا داس وقت میں بنداوشربین کے تملہ ملبہ کی عیر گاہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ بوگ رات کوشعلیں اور لالتینیں ے کراتے بھراتنا جاع ہونے لگاریوعیرگاہ بی وگوں کے بینا کا فی ہوگی اس وج سے با سر بڑی عبد گاہ میں منبر رکھاگیا . توگ دور دراز سے کثیر تعداد میں گھوڑوں. چُروں، گدھوں اور اونٹوں برسوار ہوکراتے۔ قریبًا ستر منزار کا جماع ہوتا تھا۔ ر تعدادی عارت مدرسه کی تعمیرتو مدرسه کی تعمیرتو كے دروازے كے تريب سوك پر مليط جاتے . روز بروزكى برعتى بوئى تعداد كے بمیش نظر قرب وجوار کے مکا نات شامل کرکے مدرسہ عالبری عارت کو وسیع کردیاگیا امرار نے مدرسہ کی وسیع ترین عارت بنوا فیضیں زر کیٹر خرج کیا۔ فقرارا ور معونیا نے ابنے کا تقول سے کام کیا ۔ بیغظیم الشان مدرسہ آپ کے اسم کرامی کی نسبت سے مدرسہ قادرتر کے نام سے منہور موگیا۔ مة مرت عام آب كے مواعظ صندی شهرت بست جلد قریب وزو یک جیبلگی ر مشهرت عام [ جب مردسری ویع دعریف عارت جی توگوں کے بیے بیاہ بجوم مردس کر سر كااعاطه نه كرسكتي هني اورآب كامنبر شهرس بالهرعيد گاه كے وسیع ميدان مي رکھاجا تا تفا ـ ما مزین محلس کی تعدا و بسا ا و قات ستر بزار ملکه اس سے بھی بڑھ جاتی تھی ۔ حفرت بشيخ عبدالن محدث دبوكي نه اخبارالاخياري تصاب كرحفرت توق والمار ک مجلس وعظامی جارسو انتخاص قلم دووان به کرجینے سفے اور جو کھیراک سے سنن تقاط كرت من أب كارشادات كونوط كياكرت مق عبازلامکانی قدس موالنورانی کے فرز نبرار جمند جالیس سال کے وعظ سیدنا عبداد ایج فراتے بیں کہ صورغوث اعظم م خ المتصدّ مسالا هي كم جالبس سال منوق كو وعظ ونعيمت زمايا د اخبارالاخيار) شَا وِجيلان شنه مِن تين دن (جمعه منگل اور مُره) كو وعظ وتصيمت فرما نے

محے بیے متعین فرایا تھا۔

ا براہیم بن سعکرمے فریاتے ہیں کرجی ہما رہے شیخ حضرت غوت اعظم ہ علار کالباس بیبن کرا و نچے مقام پر طبوہ ا فروز ہوکروعظ فریاتے تر ٹوک آپ کے کملام مبارک کو یغور سنتے ا دراس برعمل پیرا ہوئے۔

عام الدبن ابن کنیرم ابنی تاریخیم فراتی کی که اید بات کی مفین فراتے امراد ، سلاطین ، فاص و مام ا وربرائی کورو کنے ا وراس سے بینے کی تاکید فرطتے ۔ امراد ، سلاطین ، فاص و مام کو منبر پرسونی ا فرونہ ہوکران کے رسامتے نیک یات بتاتے ۔ جو کوئی ظالم شخص کو حاکم مقرد کرتا تواس کو اس سے منع فرطتے ۔ آپ کو برائی سے روکے پرکسی سے قطعًا فوف و ضطرنہ ہوتا۔ وقلا مُرالجوا ہر مدے ۔

سے ان میں اضطراب بیا ہوجاتا۔ آپ کی آ واز نبایت کوک داری جسے دوروز دیک بلیضنے والے تمام لوگ کمیسال سننے سنتے۔ ببیبت کا بینا کم مقا کہ دوران وعظ کسی کی عمال نہ تقی کم بات کرے۔ ناک معاف کرے ، فقو کے یا او حواد حراط کر جائے۔ وعظ قدری سرعت سے فرطتے معاف کرے ، انہا مات ربانی کی ہے نبا ہ آمہ ہوتی ہی۔ اس دور کے اکثر نا مورث کے آگر ان مورث کے آگر انہا مات ربانی کی ہے نباہ المرہوتی ہی۔ اس دورکے اکثر نا مورث کے آگر انہا کی ایک کا انہا کا مورث کی آپ کی

نجالسِ وعظامی بالالت<sub>زام</sub> شرکیب ہوتے ہے۔ نجالسِ وعظامیں کبٹرت کرامات آبسے مرز دہوجاتیں۔

آپ کے مواعظ دوں پر بجلی کا از کرتے تھے ان میں بیک وقت تنوکت وظلت مجی علی اور ولا ویزی اور طلاوت جی رر سول اکرم کے نائب نمان سھے ، عارت کا بل سھے اس بیے ہروعظ سامعین کے حالات و صروریات کے مطابق ہونا نفا ۔ لوگ جیب بغیر پورہے لینے شبہات اور قلبی امرام کی جواب با تے تفیے توان کوروحانی سکون حاس ہوجا تا تھا ۔ آپ کے مواعظ سے دکا لفاظ آج جی دلوں میں حرارت پر پراکر دیتے حاس ہوجا تا تھا ۔ آپ کے مواعظ حسن کے الفاظ آج جی دلوں میں حرارت پر پراکر دیتے ہیں اور ان میں حوارت پر پراکر دیتے ہیں اور ان میں جو مثال تا دگی اور زندگی محسوں ہوتی ہے ۔

مواعظ مسنه کا اثر این میرانتا درجیلانی میرانشدجانی دکابیان ہے کر صفرت مواعظ مسنه کا اثر این میرانقا درجیلانی کے مواعظ مسنه کا اثر این میرانقا درجیلانی کے مواعظ مسند سے متاثر ہوکر ایک لاکھ سے زائد فتاق و فجا را در مراعت و درگوں نے آب کے باتھ پر توبہ کی ادر فراد ایس میں داخل ہوئے ۔
بہوری ادر میسانی دائر کہ اسلام میں داخل ہوئے ۔

حفرت سیرعبدالقادر جیلانی منے ایک مرتبہ خور ارشاد فرمایا کر میری اُرز دہوتی ہے کہ میشہ خلوت گزین رہوں درشت دیا بان میرامسکن ہوں ۔ نه مخلوق مجھے دیجے نہمی اس کودیکھوں کئی منظور ہے۔ میرے ہاتہ پر این مورکھوں کئی منظور ہے۔ میرے ہاتہ پر پانچ ہزار سے زا کہ عیسائی امریبودی مسلان ہو سے ہیں ۔ اور ایک لاکھ سے زیادہ برکار اور فین و فوری منظلا لوگ تو ہرکرہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا نمامی فعنل وانعام ہے۔ اور خیارالاخیارے

یہود و اُھیاری کا قبول اسلام اِ بنداد کے باستندمل کا بڑا تھے ہفرت کے استندمل کا بڑا تھے ہفرت کے استندمل کا بڑا تھے ہفرت کو اور دہایت کنزت سے سیسانگ بہوری اور دوسرے فیر مذاہب کے وگر مشرف باسلام ہوئے بھینے عمر الکیمانی کا کہنا ہے کرآپ کی مجالس شریفہ ہیں ہے کوئی مبلس ایسی نہیں ہوتی ہی جس میں بہودا ورنعا رائے اسلام قبول نہ کہتے ہوں۔ یا ڈاکو، قراق ، قاتل النفس ہمند

اور بداعقاد لوگ آپ کے دست جق پرست برتوبہ ندکرتے ہول دراخبارالاخیار) عبساني دامب كامسلان ببونا ای مارح ایب دفعاکیب عبیبائی دا بب ایب کی خدمت بی مامنر بوا - اس کا بام سنان تقاء صحائفة قديمه كا زبروست عالم كفا اس فے حفرت كے دست حق يرست بر اسلام قبول كيا اور بير مجمع عام مي كوك بهوكر بيان كياكه بي بمن كارسنف والابول مير دل میں بیات ببیا ہوتی کہ میں اسلام کو تبول کرلوں اور اس پرمیراعیم ارا وہ ہوگیا کہ يمن مي سب سياعلى و افعل مخفيت كي الله براسلام تبول كرون كا م ا سي سوچ بجار مبي نقاكه مجھے نينداً في اور بي نے حفرت سبيدنا عبسي على نبتينا و الميالسلام كوخواب بمي ديجها آپسنے مجھارتنا وفرا بالمسنان؛ بغدا ونتربيٺ جاؤ اور شیخ عبلانقاور جلافی ایک دست حق برست پراسلام تبول کرو بمیزیمه وه اس وقت روئے زمین کے تمام لوگوں سے افغل واعلیٰ بیں ۔ رسفینۃ الاولیا م) میره عبسائیول کا قبول اسلام آبره عبسائیول کا قبول اسلام آبری خدمت اقدس می تیره اشخاس اسلام تبول كرنے كے ليے ما حربوئے مسلمان ہونے كے بعدا عوں نے بيان كباكہم توك عرب كے عيسائى بين بىم نے اسلام قبول كرنے كا ارادہ كيا تقا اور يرسوچ رہے منقے کہ کمی مرو کا مل کے دست مخفے پرست پراسام تبول کریں۔ · اسىٰ اشَمَا مِن القَتِ عَيبِ فِي أَوازِدى كم بغداً دسْرَابِ بالرَّرِ اور سَبَعَ عبدالعادرُ جیلانی *«کے مبارک با هقوں براسلام قبول کرو کیونکہ جس قدر*ا یمالت ان کی برکمنة تمھا ہے دلوں میں جاگزین ہوگا اس قدرا یان اس زمانہ ہیں کسی دوسری مگہ سے نامکن ب جنائيم ال نيبي الثاره كے ماتنت بغلاد آئے ادر الحمدللتر كم بما يسينے لور ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہورموگئے۔ دقلائدا بواہر) بارت سے معورموگئے۔ دقلائدا بواہر) بادنتاہ اورامرارکی نیازمندی بادنتاہ اورامرارکی نیازمندی

طر ترتعظیم وتکریم نموتے نہیں دیمی آپ کی مجالس وعظ میں با دشاہ، وزرار اورامراء برعد ترزانہ عاصر موتے ہے۔ اورعام توگوں کے ساتھ مؤد با نداورغاموش بیٹھ جاستے متے بہاراورفیقہا رکا توکیوشاری مترتھا۔

ابن وعظمی معلق کی دورعایت بنیں کرتے ہے اور جربات حق ہوتی برطا کہ ویتے خواہ اس کی ذوکسی بڑے سے بڑے آدمی پربڑتی آب کی اس بے باک
ادرا علا کے کہ الحق میں بے مثال جرأت کی وجہ سے آب کے مواعظا لیسی خمیر برگرال
بن گئے سے جو معیت و لمغیان کے جالا جمنکار کوایک ہی وار میں قطع کرف .
ایک و فع خلیف کے جالا جو کا فاظم عزیز الدین آپ کی مجلس میں بڑے
حکا بیت توک و احتشام کے ساختا کی افاظم عزیز الدین آپ کی مجلس میں بڑے
خااور بڑا معاصب اثرا میر تھا۔ اس کے آتے ہی آپ نے ابنی نقریر کامومنوع برل
و با اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرابا ، تم سب کی یہ مالت ہے کہ ایک
انسان دوسرے انسان کی بندگی کرتا ہے ۔ اسکے اسکے اس کے اس کے اس کی بندگی کون کرتا ہے ۔ اس کے اس کے اس کے اس کی بندگی کون کرتا ہے ۔ اس کے اس کے اس کے اس کے میرے ابنا بھ میرے ابنا چرد کھ دے
انسان دوسرے انسان کی بندگی کرتا ہے ۔ اس کے خوا کو ایس کی بندگی کون کرتا ہے ۔ اس کے کوئنا میں ۔ ختو بینی ونیا سے جماگ کررب اسامیون کی طرف نیکیں ۔ افعال کا محاسبہ کوئنا میں ۔ ختو بیب تجو کو فعالی کا میاب ہوگا اور وہ تیرے اعمال کا محاسبہ کوئنا میں ۔ ختو بیب تجو کو فعالی کا میاب کر اس کا اور وہ تیرے اعمال کا محاسبہ کوئنا میں ۔ ختو بیب تجو کو فعالی کی طرف نیکیں ۔ افعالی کا محاسبہ کر کر بیا

ا صلاح وطهر المعلی من وعظ وتصیحت بن آب کی بے اکی بے مثال عی بعق الصلاح وظهر برا اوقات اس میں نہایت بیزی اور تندی بیدا ہوجاتی سی آب فرط نے مخرک وگوں کے دلوں برمیل جم گیا ہے جب کسدا سے ذور سے دکرا نہیں جائے گا دور نہ ہوگا ، بیری عنت کلامی افشاء اللہ اللہ اللہ کے بید آب جیات تا بت موگ ۔ ایک دفعہ لہنے وعظ کے متعلق آب نے فرط کے میر برمیشانتھا ہے منوب کا اصلاح وتعلی بر برمیشانتھا ہے تفویک اصلاح وتعلی برک فرشنا کی کے اللہ بھیرا ور نقریر کی فرشنا کی کے بید ہمیں اور نقریر کی فرشنا کی کے بید ہمیں اور نقریر کی فرشنا کی کے بید ہمیں اس نے کی ہے۔

بودین خلاوندی میں سخت تھا۔ میری تغریر می سخت اور کھا نامجی سخت اور و کھا گھا سبے رئیں جو قجھ سے اور میرے جیسے لوگوں سے بھاگا اس کو فلاح نصیب تنہیں ہوئی جن باتوں کا تعلق وین سے سبے ان کے متعلق جب نوبے ادب ہے تر میں تجھ کو جبور ٹوں گامنیں اور مذریہ کہوں گاکہ اس کو کیے جا۔ تو میرے پاس کے پانڈ آئے میروا مذکروں گار میں تون کا خوا ہاں فلاسے ہوں مذکر تم سے۔ میں بھاری گئتی اور شمار

اب کے محالے کا انداز یہ تھاکہ جب کوئی آب کے مجھانے کا انداز یہ تھاکہ جب کوئی آب ما منز ہوت کے خلاف کام کرنے والا ما منز ہوتا یا کوئی تاکب ہوکہ توبہ تورہ و بیتا توآپ فرطتے کہ کے خلاف کام کرنے والا لیکن تو نے جواب نہیں دیا ۔ ہم نے تھے مروکن چا یا لیکن تو نہیں دکا ۔ ہم نے تھے لیکن تو نہیں دکا ۔ ہم نے تھے لیکن تو نہیں دکا ۔ ہم نے تھے لیک تو سے بیانا چا یا لیکن تو رہ نہیں کو واضح کیا اور تو انتا تھا کہ عمیں تیرے عبوب کاعلم جی ہے ۔ ہم نے تھے د نوں اور مہینوں کی مہلت تو جانتا تھا کہ عمیں تیرے عبوب کاعلم جی ہے ۔ ہم نے تھے د نوں اور مہینوں کی مہلت عطا کی ہم نے برسوں تھے بیشا رئیں سنا غیر لیکن تیری نوت میں اضافہ ہوتا چلاگیا اور ہم تھے زائد سے زائد نستی و فور میں مبتلا یاتے ہے۔

کے عفی اگر تھے عبد کرنے ہو جبت کے بعد عبد شکنی کرکے خود کو اپنے پہلے عبد کی طرف رچوع کہ دیا توجر یہ بتاکہ اگر ہم تیری جانب متوجہ نہوں بھر توکس طرح ریری داہ پر کہ کے گاکی تجے یہ عمد دار کر کرکے کے خود دار ایس وجر توکس طرح ریری داہ پر حکہ سیدھا ہوجائے گا اگر ہم بتھے در فرہ کرکے فرا موش کردیں اور تیرے رجوح ہونے کو قبول کریں تو تیراکیا حشر ہوگا ۔ کیا تھے یا دنہیں کہ تو ہمانے یاس خوفردہ ہوکا یا تھا اور عا جزی کے ساتھ باک دروازے پر بٹراد با ۔ بھر ہم سے منحوت ہوکہ لوٹ گیا ۔ اور عا جزی کے ساتھ باک دروازے پر بٹراد با ۔ بھر ہم سے منحوت ہوکہ لوٹ گیا ۔ حال نکہ تو جاری قباری و بدار تھا کہ سی قدر حیران کن بات ہے کہ تونے ہمارا قرب حاصل کرے بھا لیگ فیت کا دو تو بدار تھا کہ سی خوجہ ہماری جاعت سے حاصل کرے بھا لیگ فیت کا ذائق حکیما سکین اس کے باوجود بھی ہماری جاعت سے حاصل کرے بھا لیگ فی گرز میں ہماری تو ہاری تھا تھا کہ تا اگر ہم سے عجبت ہمونی تو ہاری تھا تھا کہ تا اگر ہم سے عجبت ہمونی تو ہاری تھا ت

ر کرتا ۔ اگرہا ہے ا جا ب میں سے ہوتا تو ہارے دروازے سے نہ بھاگیا اور خوتی کے ساتھ ہماری سزاؤں میں اندت ماصل کرتا ۔ سلے شخص ایکاش توبیدا ہی نہ ہما ہوتا اور جب ببدا ہم گیا تو معقد تنفیق کو مجھتا۔ لے خوابیدہ شخص ا بیدار ہو، آنکھیں کھول اور دکھھ کہ تیرے سلمنے مذاب کے مشکر سزا کے لیے بینچ سپے بینے سکے بیں اور توان کا سنحق عی ہے مکھوکہ کرتے ہے۔ میں دھے وکریم رب کی وجہ سے محفوظ ہے۔

اے کو پاکر کے والے الیے سفر کے بیے زادراہ تیار کے اور مجھ سے بیم منتا ماکہ کرتر ال وجاہ اور طوبل زندگی سے فریب دکھا۔ کیز کھ کرد تن میل ونہار کے نتیج میں عجیب و غریب و اقعات بیش کتے رہتے ہیں۔ تجھ سے قبل جی اس دنیا ہیں بہت سے نامور بیل ہوئے۔ نوا بی ضافات کر خردار ہوجا کہ یہ دنیا ہے قتل کرنے کے لیے شخیر بدست ہے مقدارا در ممار ہے اسے جب جی موقع ملے گاتھ کو اس کے موس و معلی سے فریب محاسطے ہیں۔ اگر قونے اس کی چک و مک اور اس کے موس و معلی سے فریب محاسطے ہیں۔ اگر قونے اس کی اطاعت کی یااس کی قسموں پر کا ن محل سے فریب میں اس کے موس و معلی سے فریب میں اس کی جا ہوئے کے اس کی جا اس کو مراد و فوامش کھے لیا تر یہ تھے فریب بی فریب ہیں تم قاتی کا مام بیلا ہے گا۔ اس فریب سے فون کے مام بیلا ہے گاں۔ اس فریب سے فون کے اس میں اس کے اور پرم بعث بی سے فریب کے لیے وال دوک ویے گئے۔ اس فریب سے فون کے اس میں ہوئے ہے جہ جدید ہے۔

## علمى مثان

حضرت سیدعبلاقا در جیان کی علمی شان بہت بلندہ داللہ تعالی ہے آپ کو اللہ تعالی ہے آپ کو اللہ تعالی ہے ہے ۔ آپ کا عافظ برا با کمال تھا جس چیز بر دولاسا غور فرطتے فور آباد بریاد ہو بات بریاقی میں معلوم کے علاوہ آب نے بہت بیاہ ریاف میں اس وقت مشابم کے ذریعے بے بنا ہ علوم آب برطا ہر بوئے۔ اوراسرار ورموز التنے زیادہ ملے کہ جب کوئی علمی بات کرتا توآب فور آباس کے اسرار بیان فرا ہے ۔

بیان کیا بها آہے کر جب آپ نے درس و تدرس اور خطبات کا آغاز فرایا تو دنیا آپ کے علم پر حمران ہوئی ۔ آپ الیے الیے نکات بیان فرطنے کہ برائے ہوں علیاء کے علم میں نہ ہونے اس میں حقوظ ہے ہی عرصر میں آپ کے علم کی تہرت وور و نزدیک میں بہت مبلد بھیل گئی ۔ آپ کی درس کا ہ سے بہت جید علماد میراب ہوئے غرصتی کے حفرت سے مبد فوت اعظم زوجتی علوم کا انتمول نحز ان نہ سے اور آٹ تنگال علوم د منہ ہے اس سے بے بناہ فاکرہ الحمایا ۔

کے آپ کی مندوت اقدین میں مافتر ہوتے اور علم کے اس بحرز فارسے سیراب ہوئے وسمت علم کے آپ کی مندوت اقدین میں مافتر ہوتے اور علم کے اس بحرز فارسے سیراب ہوئے وسمت علم کے لما فاسے آپ تمام سمارو فقہائے زانہ برسینت لے گئے اور و نبائے اسلام میں کوئی ایسا عالم نہیں تھا جو آپ کے تبحر علمی ، عظمت اور کمال کا معترت تہم کیا ہو۔ اس منمن میں جدوا تعات بہاں ورج کیے جلتے ہیں جن سے آپ کی علمی وسعت کا بخوبی اندازہ ہوسکے گا۔

مر کے فرندول کا بیان میشیع عبدالرزاق میشیع عبدالواب بہنے الاہم اب کے فرندول کا بیان مرزندان صرب سے ابوالحس مرکبانی اورشیخ ابوالحس عربزاز کامتفقه بیان ہے کہ م ۵۵ ومیں حضرت نیج کے گھریہ ہے جوآبیکے مدرسہ باب ازج میں واقع ہے اس وقت آب دورو کوش فوار ہے متے۔ آب نے دودہ جیوڑ دیا اور دیر تکمیستنزق میسے بھر فرطنے لگے ابھی ابھی میرے لیے علم لرقی کے سترورواز سے کھول میے سکتے بین الن میں سے سروروازے کی وست زین و آسان کے درمیان فرخی کے مثل ہے اس کے بعد آیا نے ملبقہ خاص کے معار بیان کرنامنٹروع کرفیے اس سے ماخرین میرت و دمشت میں ڈوب گئے جم نے کہا ہمیں یقین نہیں آتا کہ حضرت شنے کے بعد کوئی ایسا کلام کرسکے۔ یقین نہیں آتا کہ حضرت شنے کے بعد کوئی ایسا کلام کرسکے۔ شیخ پوسف ہمدانی کے ایال مشیخ پوسف بن ایوب بمدانی کے مروی ہے مین پوسف ہمدانی کا بیال کے ایک دفعہ انفوں نے مفرت بدعبدالعادر جیا نی سے فرمایا کہ توگوں کو وعظ وتعبیمت کرد۔ ان و نول حضرت نیخ نوجوان سنتھے۔ ا بخوں نے فرمایاً حفور! میں اکیے عجمی آدمی ہوں ۔ بغلاد کے فضیح اللسان توگول کے سائے کس طرکے بولوں؟ اعنول نے فرمایا تم نے فقہ امول فقہ عقا کہ ، کنو. بعنت اور تغییرانقراک کے علوم ما مل کیے ہیں تم کس طرح لوگوں کے سامنے تقریر کے نے کے قابل نہیں ہو؟ منبر پر بلیٹھوا وروعظ کہو کمیں متحالے اندرایسا بیج و کچھ ر ہموں جو خراد فرآور كا درخن بن جائے كا . سوفقها كيسوالول كيوا مسيست بيان ہے كرجب حفرت سيدعبدالقادر جيلاني وكايتروع شروع من شهره جواتو بغلام كاكا برفقهاء اوعلماء ميسه آ دی آیدکی خدمت میں کیر سطے کرکے آئے کہ ان میں سے برفقتہ چھنف علوم میں آب سے انگ انگ مسائل پہنھے گا اس سے ان کامتعدبہ تھاک اس طرح وہ

marfat.com

آب كولا جواب كروي كے۔

دادی کابان سبے کرفیس کے افتتام پر میں نے ان فقہا، سے مال پر جا، تو
افغوں نے بتا یا کہ جس وقت ہم تھ نون شیخے کی مخل میں آن بنیٹے تو بھارا سارا علم لوچ
قلب ودیاغ سے فوہوگیا ، بول گفتا تھا جیسے ہیں علم کی ہوا بھی نہیں گئی ، بچر جس وقت
حفرت شیخ نے میں سینے سے رنگا نا نفروس کیا تو عم والیں گئی ، حیرانگی کی یہ بات
ہے کہ لینے جوسوال ہم بھول کھے نے افوں نے دہ میں بتا میں اوران کے لیسے لیلے
ہوا بات میں جو خور میں محلوم نہ سنتے ،

علامهاین پوزی کا اعترات کمال این مای علامه این جوزی بسیدنا

غوت اعظم می میم عصر سنے ۔ وہ سناھے دلالائر میں بغلاد میں بیدا ہوئے ۔ اور مندھے و اللائر میں بغلاد میں بیدا ہوئے ۔ اور مندھے و اللائر میں بغلاد میں بیدا ہوئے ۔ اور مندھے و انتقاد امام ماکٹ کی تاثید میل مادیت برسے میں اور میں خوالی میں میں میں میں جو منعیف احادیث بربست جرح کی ۔ ا در ام مغوالی حق میں مورک یہ ایسا دیث

یائی جاتی بیں ان برخی بحث ک منها بت زربوست خطیب اور واعظ بنتے . ان کی چند

مُنتهورتَصَانِیفَ کے نام بیریں: الملتزم والملتقط الملتزم، المنتظم فی تاریخ الامم، تریاق النفوی. تذکرة الایقاط بحفات المجالس فی الواعظ، المجتنی من المجتبی بمشف النقاب عن الاساء والالقاب

کہتے ہیں کہ وفیات سے پہلے الخوں نے وصیت کی کرمیں نے اپنی زندگی میں جن قلموں سے مدیث بھی ہے ان کا زائٹر میرے جرے میں مفوظ ہے۔ مرنے کے بعد مجھے عسل دیں توعسل کا پانی اِس تراستہ سے گرم کریں ، جنا پنے ان کی وسیت برعل کی كيًا تراشه اتناكثير تفاكم بإنى كرم هور بني زيار بالميا المناظ آب كالقب عقا اور بہت سے لوگ اخیں تغسیرومدیث کا امام مانتے ہے۔

سيدنا عزث اعظم كاعظمت وكمال كا ونلازه اس بات سے بخوبي كيا جاسكتا ہے کے علامہ این جوزی میسے عالم بھی آب کے تبحر علمی کے معرف بیں ، بیان کیا جاتا ؟ كمابن جزئ ابتلامي سيدناغوث اعظم المك مخالف مع أوراب كارشادات و بواعظ بردتنتا نوتتااعتران كيته ربيلة بنق ايب دن عافظا بوابعياس احمر سے اصراد کریے والنیں اپنے بمراہ سیزما غوث انتقلین کی مجنس میں ہے گئے۔ اس وننت أب تران عليم كا درس مه رسيم عقيم الدوكر وطلبه و للانما كا بجوم تقا يستنج ابرانعباس احدًا ورملامه بن جزئ طقه دس سرير سرط كربيط كي التفي مَارى نے ایک آیت پڑھی میدنا عوْث اعظم شنے اس کا ترجمہ بتایا اور پھرتغیبری بكات بال كرنے شروع كروييە بيلط كمته برما فيظا بوالعباس المُرْنے ملامرا بن جذي سے دچھاکیاآب کواس کا علم ہے، اخوں نے اثبات میں سربایا ، بھردوس کت يرميي سطال كياا ورعلامه ابن جوزئ شنه ا نبات ميں جواب دبا۔ حتی كر گيارہ نغيبري سكات مك علامه ابن جزئ انبات مي جواب و يتقد سه اس كم بعد جوكسيرنا غرَثِ اعظم شنه بارحوال مكته بیان كیا توملامرا بن جوزی و كوا پناعلم جواب ویتا نظرایا ۱ ور

لَوَرَكُ لَهُ اللَّهُ مُحْسَمَّةً رَّسُولُ لُو اللَّهِ مَ

بھر جوش وہیمان میں اینے کیڑے بھاڑوا کے اوراکیے ترب بہنچ کرآپ کے تبحر علمی اور عظمت کا اعترات کر لیا. ما فطا بوالعباس کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دکھے کرنا نہز مجسس کے جوش واضطراب کا ٹھے کانہ نہر ہا. رقطا نگرا لجواہر)

میں توول سے یہی چا مبتا تھا جنا نجہ اسی وقت سے آپ کی قدمت میں رہنا منزوع کرویا تقور سے ہی عرصہ میں آپ نے مجھے مسائل نویہ وعلوم عقلیہ وعلوم تقلیہ منزوع کرویا تقور کے ہی عرصہ میں آپ نے مجھے مسائل تھا جیس نے اب جیسا تعنیہ پر ایسا عبور کراویا کہ میرے وہم وگھان میں جی نہیں آسکتا تھا جیس نے اب جیسا تعنیہ محدث ، فقیہہ اور دوسرے علوم کا ماہر کامل ساری عربہ ہیں دیکھا۔ علم فیمنل من مرتب اشیخ عبدالله جائی بان کرتے بین کر تفریش کا ایک ملم فیمنل میں مرتب اشاگرد عمر علادی بغداد سے باہر چلاگیا اور حب چند سال خائب رہ کر بغداد واپس آیا تو بس نے پر چیا کہ آم کہاں خائب ہو گئے ہے ؟ اس نے کہا یں معروضام اور کلا دِمغرب میں گھومتا بھرا۔ جہاں بی نے بین موساط مشائح کمام سے ملاقات کی لیکن ان جی سے ایک جی ایسا نہ ملا جو علم وفقل میں حفرت کرام سے ملاقات کی لیکن ان جی سے ایک جی ایسا نہ ملا جو علم وفقل میں حفرت مومون ہمار سین عبد التحادر جیلانی مدائم بیر ہوا ورسب کو یہی کے سنا کر حفرت مومون ہمار سینے ویہنے واپس

عب الدین ابن نجارای کارنخ بین دقمطراز بین که آب کاشمار جیلان کے مربرآوردہ زاہرین میں سے مقاا در علمائے را سخین بین الیسے الم سقے جو اپنے علم پر عمل پیرا ہوتے ہیں ۔ آپ سے بیشمار کرامتوں کا ظہور ہوا ۔ آپ نے بغداد آ نے کے بعد علوم فقہ ، اصول وفروع کی تعدیم ماصل کی ا در سماعت مدیث مکمل کرکے وعظافیہ یت میں معفول ہوگئے۔ جب آب نے فعائل وکرامات کی شہرت ہوئی توآپ محلوق سے علیم گی امتیار کرکے فائد نشین ہوگئے ۔ مخالفت نعشس کے سامیں شدید جا برات علیم گی امتیار کرکے وارسو ستوں کو والم ایس نالیا ۔ فعروفاقد کی مالت ہیں با دیر بھائی کرتے اور ویرانوں میں قامت گزین ہومائے ۔

عافظ رین الدین نے اپنی تصنیف طبقات " بین کھلے کہ شیخ عبدالقا در بن ابی عبدالله الجبی فلم بغدادی ، ذا برشیخ وقت علامهٔ دبرقدوة العارفین بسلطان المشائخ اور روادا بل طربقیت سخے آپ کوخلی المترسی قبریت عام حاصل بوئی ۔ اہل سنت کوآپ کی فوات سے نقویت ما صل موئ اور جدین وات اور سوائی سے تمکنار ہوئے۔ آپ کے اقول وا فعال اور محرف اور موائن میں موئے ۔ اطراف واکنا ف سے ممائل کرامت و مرکا شفات زبان ذر فاص و عام ہوئے ۔ اطراف واکنا ف سے ممائل شری معلوم کے ساتھ کے ۔ امراد و وزراد شری معلوم کے سے استفتاد کے جوابات ویے جاتے ۔ امراد و وزراد شری معلوم کے ۔ اور و وزراد میں آپ کی عظمت و ہیں تبیط گئی ۔

من اعظم الشيخ ابوالحسن ادرشيخ ما جدكر دى كابيان ورف الأنكم الشير أر كالبيكراكي دنعة ناج العافيين حفرت ا بوا بوفا منر برببي كاركوك كودعظ وقعيمت اورحقائق ومعارف بيان فرملسے تقے ك اتيخ ببي *هفرت منضغ عبد*القادر *جيلاني ح مجلس مي داخل موسئه براس وقت آي* نوحما يتح الانتر بني منداوس آتے تقے بشيخ ابوالوفاني كنتكوروك دى اور منرن شنح عدالفا درجلافي وكوفلس سيونكال فينيخ كاحكم ديا جنائج آب كونكال د باکیا . اور ناج العارفین نے دوبارہ اپنی گفتگو منزوع کر دی ۔ اتنے میں حفرت شنے عدالقا درجیلاتی میر بھی محبس میں آگئے ۔ تا ج العارض نے و ریارہ بات کا طے کہ آ ب كونكال فينے كے ليے كہا ۔ توكوں نے آپ كوبا ہر بھیج و با ياج العارفين نے سلسله كلام سنزوع كرويا وحفرت شنخ عبلاتقا ورجيلاني تيسري بالركيم مملس بي واخل ہوئے۔ اُ ب کی وفعہ تاج العارمین منبرسے اترے ، حفرت شخصے معالقہ کیاان کی آنکھوں کے درمیان پوسہ لیا اور فرمایا بغداد والو! انترکے ولی کے لیے كالمريه وماؤر ميب نے ميس سے ان كونكال فينے كا حكم الانت كے ليے نبس للكراس ليے ریاففا كرتم لوگ الحنیں اچى طرح پیجان ہوا۔ محصے رب تعالیٰ کے مز ومحد کی قسم! ان کے مزیر حق کی روشنی ہے جس کی کرئیں مشرق ومزر ہے وزكر كئي من البير حفرت منتبع كوخطاب كرك فرمايا المعبلالقادراب وقت بهارك ب أنده الفاليد لع بوماع كالدع بالقادر برم ع أواز بكالتاب اور بنے گر تھارا مرغ قیامت تک چنجتا اسے گا۔ بھرانیس اینا سجادہ، قمین تسبیح ، پیاله ۱ درعصاغنایت زمایا ۱۰ن سے کہاگیا کرآپ انھیں بیعت کرابن گرا تفوں نے زمایا ان کی بیشانی پیرفزی دحفزت ابوسعید محزی، کا حس لكھے وہاگیا ہے را وی کا بیان ہے کہ جب مجلس ختم ہو گئی ا ور تا جے انعار منین منر سے نیجے ارت توآپ اس کے نجابے زینے مرببیٹھ گئے ا ور حفرت نیج عبلانقادر جیلافی د کا یا تھ کیوکر زمایا

اے عبدالقادر تیرا کی وقت کے گالیں جب وہ وقت کے تواس ایمان اجالیات المامین کے اور کھنا۔

الے عبدالقادر تیرا کی افغر سے کو کو کو بی طرف اضارہ فرایا ) برط سے کو یا در کھنا۔

الے نی ریش براز کا بیان ہے کہ العارفین نے جرتسیع حفرت شیخ کوعطاکی تی وہ بس وقت الے زمین پر رکھتے تو وہ ایک واند کرکے خود بخود گروش کرتی رہ تقر شیخ کے ومال کے وقت یہ بیجا کیا کی شاوار کی جیب میں تی جوشنے تلی بن بنتی نے فیرین کے لیا۔ ان کے بعد یہ بیج شیخ محمد بن فائد کے حصے میں آئی اور تاج العارفین نے آپ کر جو بیال ویا بھا اس کی کھنیت رہنی کہ جوشخص اسے ہاتھ میں بینے کا اداوہ کرتا تو وہ خود نوواس کی طوف ترکت کرتا ۔

قر وہ خود نوواس کی طوف ترکت کرتا ۔

ای کالفی می اربی موسی کی وجم

اقب کالفی می الدین کی وجم

اقب کالفی می الدین کی وجه دریافت کی

اقب کالفی می الدین کی وجه دریافی سفر سے نگلے یا وُل بغدادوا پس

اوا توالی شخص کامی وجوی سے گذر مواجر بہت ہی بھاراور کر ورفقا حق کلاس

اور گھری تبدیل ہو چکا مقا اس نے مجھ سے کہا السلام عدیک یا عبدالقا در! بی نے

اس کے سلام کا جواب دیا ربھراس نے مجھے لینے قریب بسٹنے کے لیے کہا تو می

اس کے باس بیٹھر گیا ۔ بسٹنے ہوئے میں نے دیکھا کو اس کا جمع توانا ہوتا جارا ہے

اور ربگ میں جی تھار بیل ہو گیا ہے ہے دیکھ کو بس اس سے خوفر دو ہوگیا تواس نے

وچھا کہ مجھے بہائے تک وجہ سے مطر چکا عقا رسی اس نے وہ دو اس نے

بعد تیرے افقے سے مجھے بھر جیات نوعطا فوائی ہے ۔

بعد تیرے افقے سے مجھے بھر جیات نوعطا فوائی ہے ۔

بعد تیرے افقے سے مجھے بھر جیات نوعطا فوائی ہے ۔

بعد تیرے اعقے سے تجھے بھر حیات ِ نوعطا فرائی ہے ۔ صفرت شیخ فرطانے بیں کرجب میں وال سے اعظے کرمامے محدیں داخل ہوا تو وہاں میری طاقات ایک ایسے تحق سے ہوئی جس نے مجھے یا سیدی می الدین کے لقب سے نما طب کیا اور جب میں نے نماز کا قصد کیا توہت سے لوگ دوٹرے ہوئے آئے اور میرے اٹھ کو وسہ نینے ملگے اور یا می ادبین کہتے جاتے ہے حالانکا سے

ما مدسيرسناك وخريث عبدالقادر جيلان تيره بان كرتے بي كراھھ عرم الخوں نے ايك لات برخوار د كھا كرا كيے بہت وسيع میران ہے جس میں بحروبر کے تمام مشائخ جمع ہیں اب کے وسط میں حرب بینے جلوہ افروز میں بھم مٹا تے کے سروں پر علمے ہیں ان میں سے سے عامہ پر توایک جادراور سی کے عما مریردو حاور س نمی لیکن صغرت شیخے کے عامر برنتین جا درس ہیں۔ دوران خواب بيرخيال بيدا مواكه حفرت فينح كے عامر برينن مادرس كيسي بي -ببندس بيلا بوكرد بمهاكر حفرات شيخ سراك كفظ والبصبي كدمه ايم مپادر توستربیت کی ہے، دوسری حقیقت کی اور تبیری سترف وغزت کی "

## دبى خدمات

حفرت سدعبدالقادر جیانی دکی دی فعات بے بناہ ین کیوکہ آپ نے جس دور میں سلادی میں بے بناہ میں بناہ میں باہ میں بناہ میں بناہ بھی تفلید کی میں مقرانیا تو اس دور میں سلانوں میں بے بناہ بھا تقدالیاں آ جی تقییں۔ دگوں میں طرح کے مقتفے بدا ہو چکے تقے۔ ایک طرت نشئہ عنی واتوں آب می تفلید کی موری اور نام منہاد مو فی اور منا فقت کا بازار گرم تحت کر سے تقے دور راسلام بغداد میں برکاری فتی اور منا فقت کا بازار گرم تحت کر سے تقے دور راسلام بغداد میں برکاری فتی اور منا فقت کا بازار گرم تحت طافت براہ براہ تھا ۔ اور طافت براہ براہ کی مان دور میں آپ میں اور میں ابل حق کی جان دور ت با منیز کر کے برو کو اس دور میں آپ نے وعظا اور دری و تدر اس کے دور یہ اس کے دور کے اس کا منوط شہیں تھی ۔ ایس کے دور میں آپ نے وعظا اور دری و تدر اس کے دور یہ اسلام کا براہ و اٹھا با۔

ورس و مراریس مفرت سیدعبالقا درجیانی نے کیں جا ہرہ کے بعددر و درس و مراریس کا اغاز کیا ۔ مدرسہ یں با ضا بطہ طور پر تدرلیس کا بندوست فرایا ۔ مدرسہ کے طالب عموں کو نووجی بٹرھاتے ہے ۔ مدرسہ میں روزانہ ایک سبق تغییر کا ایک قدیما اوران کے مثلاث اثبا بل سنت اوران کے دائل کا بہتا ۔ علاوہ ازیں علوم طراقیت کے مثلا شیوں کو رموز بٹر بعیت مجھائے ماتے نظے علاوہ ازیں علوم طراقیت کے مثلا شیوں کو رموز بٹر بعیت کو ای کے درس و ماتے نظے علیم بوتی تھی ۔ ندیسید ہل سنت کو آپ کے درس و ماتے نظے المراز فروغ حاصل ہوا ، اوراس کے مقابلہ میں بدا عتقادی اور برعات کا با ناریس و بڑا فروغ حاصل ہوا ، اوراس کے مقابلہ میں بدا عتقادی اور برعات کا با ناریس و بڑا فروغ حاصل ہوا ، اوراس کے مقابلہ میں بدا عتقادی اور برعات کا با ناریس و بڑا فروغ حاصل ہوا ، اوراس کے مقابلہ میں بدا عتقادی اور برعات کا با ناریس و بڑا گیا ۔ آپ خود عقا کہ وامول میں ا مام احمرین مغیل اوری شین کے مسال

پر سے آپ کی بیمی میدوجہ برنے اہل سنت کی نتان طرحادی اوردوسرے ندا مہب کے مقابلہ میں ان کا پلا اعباری ہوگیا ۔ مقابلہ میں ان کا پلا اعباری ہوگیا ۔

ماہد یہ ان کا پر سربان ہے۔ اس سے عوم شربیت وطراقیت ماس کونے کے ہر صورت دور دراز سے اوگ آپ سے عوم شربیت وطراقیت ماس کونے کے لیے جونی درجوق آئے۔ آپ بوری توج سے ان کی علمی شنگی دورکرتے اور وہ علم کے اس مجرز فار سے سیراب ہورگھروں کو وطعے۔ چند سالوں کے اندراندرآپ کے اس مجرز فار سے سیراب ہورگھروں کو وطعے۔ چند سالوں کے اندراندرآپ کے ایک دن دوران درس ابن عول آپ کی زیارت کو ما ضربوئے وہ فراتے ہیں کہ جب سیرنے اس مبروقی پر صفرت شیخ سے اظہار صرت کیا توآب نے فرایا کہ یہ مشقت میرے لیے مرف ایک بنعتہ کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی اس مشقت کوختم کردیا جی کہ بنتہ کی دیا تا شروع کردیا جی کہ بنتہ کی دیا تھال ہوگیا اور میں اس کے جنازے میں شرکیے ہوا ہی نوع کو دیا جی کہ بنتہ میراب کے آئری دون اس کا انتقال ہوگیا اور میں اس کے جنازے میں شرکیے ہوا ہی نوع کو ایک بنتہ قبل می اس کے انتقال کی میں تربیب تعجب رہا کہ مغرب شیخ کو ایک بنتہ قبل می اس کے انتقال کی

اللاع مل جي بخي -طالب علمول كرسات مفتح كاسلوك الرقي براك بيان طالب ممول كرسات مفرت بين كاسلوك الرقي بن كرايد عجى شمن أبي نامي آب سنعدم ما مسل كرتا ها نيكن وه اس درجه كندز بن اورغبي تقاكم بهت مشكل سے اس كى مجدي كوئي بات آتى عى - اس كر با دجود مفرت شيخ انتها ئى

ہمت مسل سے اس کا جدیں وی بات ای کا ماہ کا تھا۔ مبرو تمل کے ساتھ اس کو درس دیا کرتے ہے۔

محدين احدين بختيار ا بوحمدعب دالتربن ابوالحسن الجباقي خلعث بن عباس المعرى رعيدالمنع بن على الواتى ، (براسم الحداو اليمنى، عيدانتُ الامدى اليمنى، عطيعت ابن زبگولیمنی ، عربن احدالیمنی الهجری ، معافع بن احد . ابراهیم بن بشتارت امعدلی عربن مسعودا بزاد ، ان كه استادميرين محدالجيلاني ، عبدالشرالبطائئ نزيل بعلك كى بَن ا بوغمّان السعدى ا وران كے بیٹے عبدا لرحمٰن۔ صالح ۔ عبدالعُربن الحبسن پن الحكبرى - ابوالقائم بن ابونجلاحر ، ال كريجا في احدعتبق ، عبدالعزيزين ابوتعالجنا بيك محدبن أبوالمكارم اللجة البعقوبي عيدالملكب بن ربال اوران كم صاَ عزاد الواكفرج ا بواحرالفعنيلة لعبدالهمن بن نم الخزرجي ، يحلي التكريني · بلال بن اميه أنعدني يوسفُ منطفرالعا تولی، احمر بن اسمعیل بن حمزه ؛ عبدالنترین احمد بن المنصوری - سدونة الصيريفيني، عمَّان الباسري محدالواعظا الخياط! تاج الدين بن لبطع عمر بن المداي عبدار فن بن بقا محدالنخال عبدالعزيزين كلعن رعبدا يحرم بن محدا لمعرى ،عبدالله ا بن محربن الولبيد عبدا لمحسن بن الدويرة ، محمر بن الوالحسين، ولعت الحريمي ، احمر بن الديبقى . محدب احدا لمؤذق ، يوسعت بن مبتة النَّد الدُّشقى ، احدين طبع على النفيس الما مونى ، محد بن الليث الفريرالشرلين ، احد بن منصور على بن ابو يكربن اورليس محدبن نعره عبداللطيف بن محدا لحرا في يجمهم التر -

فرای در این این کیم دفقل کا جب میارد ایک مالمی نمره مواتو بر طرف سے مفاوی و بی این کا بین نمره مواتو بر طرف سے شافعی کی مطابق نوری و بی استفتار کے دیکے ایک با معرم مذہب منبی اور در مہب شافعی کی استفتار کے دیکے ایک موات کی مطابق نوری و کی استفتار ایس کی موردت پیش آئی۔ آپ استفتاد بیسے ہی اس کا جواب تو بیز فرادیتے ہے کی مزدرت پیش آئی۔ آپ استفتاد بیسے ہی اس کا جواب تو بیز فرادیتے ہے ملائے واقع آب کے فتاوی کی صحت اور جواب کی سرعت پر بیمد تعمیب کرتے ۔ اور بہت تعرب کرتے و اور بہت تعرب کرتے ہے ہے ہے اور بہت تعرب کرتے ہے ہے ہوائے اور جیلائی سے کا معم وفقیل اور درس وافتادی کوئی بغداد ہے ہے اس و تنت شیخے عبدالقا ور جیلائی سے کا معم وفقیل اور درس وافتادی کوئی

ہمسرنہ تھا۔ طالب علموں اور فتا وٰی کے سائوں کو آپ کی موجود گی ہیں کسی دوسرے کی حاصت نہ تھی ۔

آپ کے ما جزادہ صنوتے ہے تاج الدین عبدالرزاق ملیان ہے کہ ایک مرتبہ بلاعجم سے آپ کے باس ایک استفتاد آیا جواس سے پہلے اکٹر علما دعواق کے سامنے پیش ہوجہ اعقا ممرکس نے اس کا تسلی نیش جواب تہیں ویا تقا واستفتار کی صورت یہ بی کدا کہ شخص نے تسم کھائی کہ دو کوئی ایسی عبادت کرے گاجس ہی عباد کے دقت کوئی دو مرا نظر کی تہیں ہوگا۔ اگر دہ ایسی عبادت کرسکے تواس کی بوی کو تین طلاق راہی عبادت کوئسی ہوسکتی ہے ؟

تام ملاداس کا جواب فینے شعے قامر ہے۔ جب سید ناصفرت فوت عظم اوک پاس پر استفتار آیا تواکی نے فورا اس پر بیر فتوی دے دیا کہ وہ شخص کا منظم جلا جائے مطاف اس کے بیے فالی کر دیا جائے اور دو ایک بہنتہ کہ تنہا طواف کرے۔ یہ جراب سن کرعلیا رجران رو گئے کیونکہ بھی ایک صورت تھی جس میں دو شخص

سنها عبادت کرسکتا مقاا دراس کی قسم بیری موسکتی هی - بیرنسزی سنتے ہی وہ شخص کم منظمہ روانہ موگیا - اسی طرح آپ کے تمام نمتا وٰی علم وسکمت کا مظہرادم و استورسا

كاشابكار بوتے تقے .

میں نے دلیسا بی تحق و بچھا جیسا کرخواب میں و کھید جیکا تقانسین جب میں تیزی سے زیار کے لیے برطرحا تروہ میرے سامنے سے تکل گئے۔ اورجب میں دریائے وجاد تک ان کا پیچاکرتے ہوئے بینجا تو دریائے د ملہ کے دونوں کتائے لینے قریب کرئے كُنْ كُرَاسُ مِينِ مُرفِ ايكِ بَي قدم كا فاصله باقى روكيا . چنائجة دوماحب قدم يمهماك دوسركناك يرة ين كف بي فال وقع مي كما كالمرج سا كفتكوكية جائيے رجب ده مغبر محنے توبی نے یوچاکہ آپ کا مسلک کیاہے ؟ تواس کے جواب میں امنوں نے فرایا کہ مستوحنینہ کا بیرو کار ہوں سے اوتقی دد کا کہنا ہے کہ جب مجھے ان کے حنی ہونے کاعلم ہوا تووالیں پرئی نے بسطے کیا کہ حضرت منتے عبلاتعاد جواتی ہ کی ندست میں بوراواقع بیان کروں گا۔ نیمن میں آپ کے مدرسہ کے دروازے بی بر بہنجا تفاکہ بغیردروازہ کھولے گھرکے اندرسے ہی آپ نے فرایا :

دولي محره مرفيني إدوئے زمین پرمنترق ومغرب میں اس وقت کوئی ولى التُرموك عبدالقا درك حنى مسلك كامبي بعد "

تغريح الخاطريب اىبات كويول بيال كياكياسي كاكب دانت حفرت عوت اعظم التفريخ والماكم مسكى الشرعليدولم كوه يجهاكه وإلى المام احربن حنبات ايني دارهي كمرب كوفيدين اودحفوريد عون كركيدين كم يادسول الندم إليني بارك يمط محى الدين كوفوط في كداس بورس كرحايت كرب يحضور كى الترعليه وعم في المستصرك موئے فرایا کے عبدالقادر؛ ان کی وخواست پیری کرو۔ تب آپ نے ارفتا د تبوی پر على كريت بوئ ان كى التماس قبول نوائى ا ورفرى نماز حنبى معتقه يريزها ألى .

اکیس رمایت بیں ہے کہ اکیس مرتبہ صرت خوت اعظمہ م امرین عنبل ہے کہ اکیس مرتبہ صرت خوت اعظمہ م احمرین عنبل ہے کہ مزار خرلیت پرسکتے تما مام صاحب تبرسے سی کھے اور اکیسے غیبین عنایت کی اور آپ سے معانع كيا أور فرايا كي عبدالقادر! بيشك بي علم شريبت وحقيقت علم مال وفعل مِن تم سے امتیا کے رکھتا ہوں ۔

أكيب اورروايت بين بي كماكيب مرتبه حفرت غوث اعظم كى روحا في طاقات

مغرت اما ابوهنید کے بوئی توضیلی مرب اختیاد کرنے اور شفی مدر به اختیار کرکے اور شفی مدر به اختیار کرکے کی وجہ دریافت فرائی مغرب مغلای کی کی باعث میں دو وجوہات ہیں ایک پیر منبی منبی مغلای کی کی باعث منبی منبی کا ہم کی کے باعث منبی منبی کا ہم کا میں منبی منبی کا میں اور میں بھی کی کیے باعث منبی کا اور میں اور میں بھی کی کہا ہے اللہ مسلی المد علیہ والم نے بھی اللہ تعالی سے کینی طلب کی تھی ۔ اور دعا کی تھی کہا ہے اللہ اللہ میں کھا ورائی حالت میں مارا ور قیامت کے موزم مسکینوں کے سابقہ اللہ ا

معرت مریدین مریدین معرف نیخ فرطاتی بین کردا مسلوک کے را بروول کے سیے مریدین منافل میریوا بیلینی نیزداه سلوک سلے کرنے مریدین مریدیوا میں این فاتی غرطی تعلق شامل مذہور

مین کے بیری فردی ہے کہ وہ مرید کے راقہ ناصحانہ طرز اختیاد کرہے۔
اس کو بنظر شفقت دیکھے اور اگرا حال ہو کہ مریدریاصنت نہ کرسکے گا تواسکے
ساتھ مہرانی اورزی کاسکوک کرے اس کی تربیت اس طرح کرے جس طرح کر مال
شیرخوار نے کی کرتی ہے یا بایہ اپنچا دلاو کی تربیت شفقت سے کرتا ہے اس براتنا
بار برگزیۃ فریلا جواس کی طاقت سے با ہر ہو۔

به در الله تعدید مرید به به که که که کام الله وسام موجه بند به در الله تعالی کا طاعت مجار به در گااس براس وقت مختی کرنا جا گرزید اور صدیث شریف کیمطابق عهدین محارینیا دی شخه به کیونکه صفورا کرم ملی الله علیه و ام نے می بیت دمنوان کے وقت محاری کا در شاہد میں در الماقا و

معا برکام شیر عہدلیاتھا۔ تام ملما، ومشائخ جناب بیج کی ضومت میں نہایت احترام تعظیم سے موُدب برطے کرنے سختے اور آپ کے ان مریہ وں کی تعدا دجنوں نے دین دونیا کی معاوی ماں برچھا کرنے سختے اور آپ کے ان مریہ وں کی تعدا دجنوں نے دین دونیا کی معاوی م

کیں ، بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایم بھی ایسانہیں جس کی موت بغیرتو بہے واقع ہوئی ہو۔ حتی کہ آپ کے اراد تمندوں کے مربیر بھی سانت سنسلوں تک واقل بہشت ہول گے ۔ د قلا مُرالجواہر ،

مشع غرثینی بان کستے ہیں کرجب صغر الم المنسبت كے ليے بشارت الشيخ نے دارونہ جہم سے دریانت كیا كركياتهاك ياس ميرا كوئى محبت يا فنذمو يودسه ؟ تواس نے جواب ويا نداكي تخسم! کوئی ممبود منبی ہے۔ بھراپ نے فرمایا کہ میرا کا تھ مربیرین پراس طرب مایرمگن ہے جس طرح أسمان زمين برسائيه كيے جوئے ہے۔ اگر جيميرے ارا وتمند عالى مرتبت بنبی میں میکن می توعالی مرتبت ہوں رخدا کی قسم! میرے تدم اس و نت یک پیچے منہیں ہٹیں گےجب کے کمیں ان سب کو کے کرجنین میں داخل مذہوماؤں۔ اكيب مخض نے حفرت سے سوال كياكات كا استحض كے متعلق كيا خيال ہے جسك مذتراب سيربيت كاورزاب سيخرقه بيناليكن آب سيرنبت ر کھتا ہے۔ تواس پرایبنے زمایا کر جس کو مجھ سے نسبت ما مل ہے اس کو کھیۃ الترسيم والبستگي ما مل موملئ كى . نواه اس كے عال بسنديده ہوں يا ده نالسبنديده رابول ير كامزن بو بيمزي ميرك بي صبت يا نشكان بي شار موكا . اور جو محنی میر سے درستے راستہ سے بھی گزرجائے گا تیامت کے و ن اس کے عذاب سي تخفيف كردى مائے گى۔ د قلا مدالجوا مرى

یا سے اسلول کے توسیری اسلام کے اسلام کا میں الاعناۃ ابوما کے نفر کا بیان ہے کہ اسلول کا سے توسیری اسلام کے اسلام کا بیان ہے کہ معارت شیخ نے فرما یا کہ مبارک ہو عبدالوہ ہے کہ معارت شیخ نے فرما یا کہ مبارک ہو اس شمنو کوجس نے مجھے و کھھا یا میرے و کھینے والوں کو کھا اسی طرح آپ نے متواندان یا بی نسوں کے وکھھا یا میرے و کھینے والوں کو کھا اسی طرح آپ نے متواندان یا بی نسوں کے وکھھا والے اور ان کے بعدا نعیں و کھینے و لالے بن کہ جومسلسل معنرت شیخ کے وکھینے والے بن کہ جومسلسل معنرت شیخ کے وکھینے والے بن کہ

عالم وجود بيراً نزيس شیخ ایوالقامم بزازی روابیت کرده با**توں میں** سے بردوابیت ہے کہ حفرت مضنے نے فرمایا کرحسین طلاح بیسل گیااس دورمی کوئی ایساستخص موجود مذتھا جواسے تقام لیتا۔ اگرمیں اس زمانه میں موجود مبرتا تو مزدراس کا با بھ بجرالیتا. میرے مریدین ا ورفبتین میں سے قیامت کے جس مفض کی سواری تھی تھیلے گی اس کا اُھی میں گیرا

لو*ں گا۔ دخلامنۃ*ا کمفاتحرے

تطيخ عارف بالترحفرت الوالبجيب سهروردي مريدول كے ليے دعا النے دالر سے روایت رئے بن كر ہرات عر سينع حاود باک کی مجنبعتا برط سی بیاتی تی ربد آواز شهرک محیوں کی آواز سے منتابه ہوتی تھی ۔ معرت نیخ عبدالقا درجیا فی اس زمانہ می آپ کی خدمت ہی ہے تقے شدھے میں حغرب شیخ حاد کے بعین اصحاب نے شیخ عبولقا درجیلا ن سے کہا كراس جنيمنا بسط كرارب بي شيخ سے پوهيس . آب في دريا فت كيا تواغول نے فرطا کے میرے یارہ بزارم یدبی میں مررات ان کے نام دہراتا ہوں اوران بی سے برشخف كى مأجت اور منرورت كيدي الترتعاني سے وعاكرتا ہوں اكرمرےكى رببر سے کوئی گناه سرزد بوجاتا ہے توانی مہنے کے اندریا وہ مرجاتا ہے اوہ تربہ كريستا ہے ۔ يه اس ليے بوتا ہے تاكہ وہ كنا و ميں زيادہ وتت رہ كرعادى مذہومائے حضرت عبير عبدالقا درجيلاني في فرمايا كراكرا مترتعالى في الميني المحصر كوفي خصومي مرتبه عطا زمایا تومیں لینے رب سے عبد بوں کا کہ قیا سے کمیسے مریرین میں سے کوئی شخف بھی بغیرتویہ کے تمرے اور میں اس بات پران کا ضامن ہوں گا حضرت سطیع حا دُونے قرا با کر اللہ تعالیٰ نے تھے مشاہرہ کرا یکر عنقریب حفرت نیخ عبالقاد جیلائی مرکو یہ مقام دمنصب حاصل ہوجائے گا۔ اوران کے مریدین پراس لمبند مرتب کا سابہ وہ دراز فرماد ہے گا۔

وخلامتة المفاخسر

ہ فرنشینول برتوجہ الموجدالله حین بن برانی بن علی بندادی مشیخ ابوجمدہ مجاملینول برتوجہ کے حوالے سے بیان کرتے بی کراکے دن بمارے شیخ حفرت سیرعبلالقا درجیلانی و کی تقریر کے دوران توگوں پر شستی ادر کا بلی کے آ تَا نَعَايَال بَوسِنَهُ لَكُ آ بِيسِنَ آمَان كَى طرف بِكَا والْحَاتِي اوريه الشَّعار يوسِع م لاتسقنى وحدى فساعود تنتي انی اشتر بھا علیٰ جلّہ سی وتجعة تنها بادهُ معرفت مريلا كيؤكدا يسعموتعول ير لبين بمنتشينون كوفروم كرنے كاتونے محصے عاوى بى بنيں بنايا) انت الكربير وهل يليق تكرّمًا ان يعدم التدماء دورا تكاس ا تو تو کو کم ہے ، کیا نیا منی کا یہ تقا ضا ہے کدمیا ہے ہوں کو گردش جام سے محروم کردیا جائے را دی کا بیان ہے کہ بیاشیار سنتے ہی تو گوں میں خوب جوش و فروش پیدا سوا اورمبس برايب مّاس رنگ جِاگيا -چنايخ ايب يا دوا دميون كا اي مبس مي انتقال بوكياً . دغلامته المفاخي مشيخ ا بوستور، محد اللاوا في اورعمر بزاز بيان مریدول کے بیصنا نظلمی کتین کردنور میرادا واق ارتر برایا وا مریدول کے بیصنا نظلمی کتین کردنور شیخ عبدالقادر نے اللہ تع سے اس بات کی ضمانت ماصل کیا ہے کہ تا حشرالت کا کوئی مرید بغیر ترب کیے وفات میں پائے گا جی آب کے مریدوں کے مریدی سائٹلسلون تک جنت میں واخل كية بالين كي كونكروه فراجك بي كري أيت برم يدكا مثامن بول اور حسب احوال مراتب ان کی ممبداشن جی کرتار بوں گا۔ اگرمیرے تھی مریدسے کوئی مشرمناک فعل مغرب میں سرزومبوتا ہے تومیں مشرق میں اس کی پردہ پوسٹی کہ تار ہتا ہوں اور خوش نصیب بیں وہ لوگ جنحوں نے نجھے دیکھا اور حسرت ہے ان لوگوں پرجھوں

نے مجے نہیں دیجھا ۔ تھا کہ الجواہر )

مریدول کے لیے توقی توریع کی دعا اللہ تستری ہے اللہ نعدادہ ہے اللہ کہ می ہے اللہ کہ میں ہے اور ہزار الجعدیاں انبوہ در انبوہ آکر آپ دریا کے این پر میں کہ ہوم کی طرف آرہے ہیں ، اور ہزار الجعدیاں انبوہ در انبوہ آکر آپ دریا کے این پر میں کہ النہ ہے اللہ کہ میں ماز کا وقت ہوگی ۔ لوگوں نے دیجھا کہ ایک بہت برای سیز جائے نماز آپ کے عین سامنے ہوا میں معلق ہوگئی ۔ اس پردوسطری کی بری سیز جائے نماز آپ کے عین سامنے ہوا میں معلق ہوگئی ۔ اس پردوسطری کی بری سیز جائے نماز آپ کے عین سامنے ہوا میں معلق ہوگئی ۔ اس پردوسطری کی بری سیز جائے نماز آپ کے عین سامنے ہوا میں معلق ہوگئی ۔ اس پردوسطری کی بری سیز جائے نماز آپ کے عین سامنے ہوا میں معلق ہوگئی ۔ اس پردوسطری کی بری سیز جائے نماز آپ کے عین سامنے ہوا میں معلق ہوگئی ۔ اس پردوسطری کی بری سیز جائے نماز آپ کے عین سامنے ہوا میں معلق ہوگئی ۔ اس پردوسطری کی بری سیز جائے نماز آپ کے عین سامنے ہوا میں معلق ہوگئی ۔ اس پردوسطری کی بری سیز جائے نہ ہوا میں معلق ہوگئی ۔ اس پردوسطری کی بری سیز جائے کہ نہ ان کردی ہوگئی ۔ اس پردوسطری کی بری سیز جائے کہ نہ کی ہوئی تو سید کردی ہوئی تھیں ۔ ایک سیدوسلی کی سیدوسلی کی ہوئی تھیں ۔ ایک سیدوسلی کی سیدوسلی کی ہوئی تھیں ۔ اس پردوسطری کی سیدوسلی کی ہوئی تھیں کی ہوئی تھیں کی سیدوسلی کی ہوئی تھیں کی ہوئی کی ہوئی تھیں کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی تھیں کی ہوئی تھیں کی ہوئی کی ہوئی تھیں ک

"اَلاَ إِنَّ اَوُلِيَا عَالِمَ لِلْهِ لاَخَوُ مَنْ عَيَهُ فِيمُ وَلاَ هُ خَيِّنَ نُونَ " الدودسي سلمين: «سَلامٌ عَكَيْكُوْ اَ هُلِ الْبَيْتِ إِنَّهُ سَعِيدٌ تَجِيدٌ " مَعَا بِوافِقار «سَلامٌ عَكَيْكُوْ اَ هُلِ الْبَيْتِ إِنَّهُ سَعِيدٌ تَجِيدٌ " مَعَا بِوافِقار

مرسد می از بر کار بر کورے ہوگئے اور بہت سے افراد غیب سے نودار۔
مور آب کے تازیر کورے ہوگئے اور بہت سے افراد غیب سے نودار۔
مور آب کے تیجے صفیں با نرھ کر کھوٹے ہوگئے ۔ العاد کور کے جہرے نہایت بادقا مور آب کھیں پُرنم تقیں ۔ اہلِ بغداد نے جی اب کنامے براپنی معفیں آپ کے تھے اور آنکھیں پُرنم تقیں ۔ اہلِ بغداد نے جی اب کنامے براپنی معفیں آپ کے تیجے با ندھ ایں اور سب نے جمید کیت وسرور کے عالم میں نمازا واک نماز کے بعداً پ

روعا جندا والرصط بيرى: " الله عَرَانِي أَسْتُلُكَ بِحَقِي مُعَمَّدٍ حِينِيكَ وَخَبِيرَتِكَ " الله عَرَانِي أَسْتُلُكَ بِحَقِي مُعَمَّدٍ حِينِيكَ وَخَبِيرًا وَمُرِيدٍ اللهِ مَرِيدِ الْمُرْجُدِمُ مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ لَا تَقْيِضُ رُوْحَ مُرِيدٍ اوْمُرِيدِهِ

اً لَاذَوْا بِي اللّهُ عَلَىٰ تَوْبُ فِي " دا لهٰی! مِی تیرے حبیب اور بہترین خلائق حضرت محدملی التعلیہ م کو دسید بناکرنزی بارگا ہ مِیں التجاکرتا ہوں کرتومیرے مریدوں اور

م پرول کے مریوں کی دوح نوبہ کے بغیرقیق تہ کرنا ) ۱ س وقت اکب کے بول سے ایک سبزنگ کا نورٹنکل رہا تھا جس کارخ آسان کی جانب تھا۔ و ملکے نائمہ پررچال انغیب نے "اسین "کہا ا ورغیب سے سب وگول نے بیراً وارسنی :

" أَبُشِوْ فَا بِي قَالَ اسْتَعِيبِهِ لَكُ " رَخُونُ مِومِا وُمِن لِهِ " مُعَارى وعَا قِبُول كرلى

سفيوخ كى ايك جاعن سے مروى ہے كرايك مرید کی دلجوتی کا واقعه اصفیون کی ایک جاعت سے موی ہے رایب مرید کی دلجوتی کا واقعه استفاد کی میں شیخ ابو نمر عبدار من طفسہ نجی نے برسرمبركهاكه اولياماللهمي ميرى مثال كلنك برندك ك بي جوب سدزياوه درازكرون بوتاب مشخ ابوالحس على بن احتسيني تو فود بلندا توال كم مالك مقے كھوك بو كئے-اينا پرستين آبار بينيكا اور كيف لكے ميں تم سکيشت پر ايا ہا ہوں سينج عبدار عن عورى درك لي فاموش مو كفي براين رفقا ، سر كنف ملك كماس ك جم كا أيمه بال عي إيسانبين بوعنايتِ ربا في سيه خاكى بو يجدا غيره كم أيما ينا يوستين يهن لو. اعنوں نے کہا کہ جس سے ایک وفعری لینے آپ کو نکال حکا ہوں دو بارہ اس میں داخل تہ ہوں گا بھرجنت کی طرت دی کرے اپنی بیری کو آوازدی، فاعلم اِ ذرایے بیننے کے بیے کیڑے وینا ۔اس نے یہ آوازس کی مالانکم اس و تنت وہ جنت میں راستے بران کے کیڑے ڈال ری فی سینے عبدار حمٰن نے یوجیاکہ مقارا مرشدکوں ہے، الحول نے کہا کرمبر سے شیخ سیرعبدالقا درجیلا فی حبیق اس بیرغینے عبدا ارحمٰ نے کہا کہ میں کی منزل میں ہوں ، وہاں تومی نے عنیس میں بین ویجھا ۔ عیرشیخ عبدار حن نے اسینے ا محاب کے ایک گردہ سے مزما یا کہتم توگ بندا دمیاؤ۔ شیخ عبداً نقا درجیلا فی سے میرا سلام کبوادرمیری طرف سے کبوگریں جالیس برس سے درکات قدرت میں ہوں میں نے تو آپ کو دال کبھی کمتے ماتے بہیں دیجا ۔ ادھرای وقت صرت شیخ اسے

ليضمعتقدين مي سے اكيب جاعت كوشيخ عبدالرمن للنسونجى كے پاس لمقسونج جلت كأحكم ديا اور فرمايان كم مريدين كى ايك جاعت بتحيين راستة بين طير كي شياغون خاس اس طرع کابینام می کومیری طوف دواند کیا ہے۔ تم توگ اخیں والیں لے باتا اور من عدار من طف نبی کومراسلام بینیانے کے بعد کہنا کہ آپ در کات میں میں اور وتفض در گات میں ہواسے اس کی کیا فرجو صفور میں ہے اے مخدع والے کاکیاعلم۔ میں مخدع میں ہوں ۔ با بسترسے آنا جا گاہوں جہاں آ ب محينهن ديجه سكتے ۔ اس كانشانى يہ سے كه فلال وتست آيد كے بيے توخلعت نكلى وه میرے بائفے سے کلی وہ خلعت رضا ہے اور فلاں مات آپ کے بیے جوضعت مملی وہ بی سکے اوروہ تشریف نتے ہے اورمزید بلامت بیاہے کردر کات میں بارومزارا ولیاء کے روبروآپ کو خلعت ولایت بینائی گئی اوروہ ایک میزرنگ جيه ہے جومورہ اخلاص کی شکل ميں ہے يہ مي آپ كے ليے ميرے القرمے جارى بوا ہے ان توگوں نے اجی آدھالاستہ طے کیا تفاکر النیں شخ عبدار من ان کے رفقاء مل كئے ميناني اغيں ممراه لے كريه حفرات مفنح عبدالرفن مرک ياس بہنے اوراعنيں حفرت مبدع القادر جيلاني و كابنيام پنيايا . امنون نه كها كرشن عبدالقا در جيلان ا نے سے فرمایا وہ ابوالوقت اور بادشاہ زماتہ ہیں۔

## اقلیم ولابیت کی بادشاہی آپ کے فرمان میراقدم ہردلی کی گردن بر"

حافظا بوالعزعبدالمغیث بن ترب بغلای آبیان کرتے بین کتب وقت م کوگ طلب کی فانعاہ میں مفرت شیخ عبدالقا درجیلانی شکی فدمت میں حاضر بوسے آدمشائخ عواق کی ایک جاعت آپ کی مجلس میں موجود تھی جس میں بہت سے مشہور شائخ مجی ہے جن میں سے بعض کے جا

البان موسی مشیخ ملی البیتی مشیخ بقابین بطو مشیخ ابد سعید قبلری مشیخ ابوالبخیب سیروروی مشیخ ملی البیر بشیخ بختان قرشی مشیخ مکارم الاکر بشیخ مطرحاکیر مشیخ صدقه به لادی مشیخ بختی مرفعی مشیخ منیا دالدین مشیخ قفیب البان موسلی مشیخ ابوالبهاس یانی مشیخ ابو برشیبانی مشیخ ابوالمها مود عطاط بوالبه سیخ ابوالعهای عربزاز بشیخ ا برعم سلطان بطائی مشیخ ابوالمه عود عطاط بوالبه احداب عی جرستی صرصری مشیخ ابوالمه عود عطاط بوالبه احداب عی جرستی صرصری مشیخ ابوالمه و عطاط بوالبه احداب عی جرستی صرصری مشیخ ابواله به الله تعالی و فیریم مرتمهم الله تعالی و معزت غوش اقتمایان شاه می الدین عبداتها و رجیلانی منبر پرجلوه افزوز سی معزت غوش اقتمایان شاه می الدین عبداتها و رجیلانی منبر پرجلوه افزوز سیخ او درایک بلیغ ضطبه که دودان یک لخت آب پر صالت کشف طاری بونی اوراپ اوراپ کشف طاری بونی اوراپ کشف طاری بونی اوراپ

marrat.com

ا وراین گردن جیکاری - بیان کیاما آسے کہ بیر فرمان سنتے ہی نیج علی بن الہیتی مز کے اس کے اور صفرت عوت اعظماد کا قدم مبارک بیر کرا بن گرون پر مطاعلی سی لتُدين أيي كرونس حكاوس . (قلاندا لحاس اكمه د فوم س حفرت مع عدى بن مسافرره كي خدمت من مامنر ہوا توسینے مدی نے تھے سے دی جاکہ آپ کہال کے رہنے واکے ہی تو ب<u>سنے عرصٰ کیا کہ بغداد شری</u>ف کا رہنے والا نبوں اور شیخ غوت الشقلین کے مريدين ميں سے ہوں۔ آپ نے ارتثاد فرمایا خوب اِنحوب وہ توقطب وتت بیں جيرامنوں نے قت مي هنده على رَقبَ لَي مُكِلَ وَ لِيَّ اللَّهِ فراياتواس وقب تین سوا دلیا ما نتراورسات سورجال غیب نے جن میں سے بعض زمین پر جینے والداور معض بوای الم نے والے تھے .الفوں نے اپنی گردنیں جھکادیں لیس بہ میرے نزویک ال کی عظمت و بزرگ کے لیے کافی دلیل ہے۔ دبہج الاسرار) مشیخ ابومحد درسف العاقول" بی سال کرتے ہی كهابك يومهك بعدس حزت شنخ احررفاعي ى فدمت اقدس من عا عزموا اورشيخ مدى كامندرجه بالامتول جو العنون بن شہنشاہ بغداد کے متعلق فرمایاً تھا، بیان کیا ، تعالیب نے فوراً فرمایا صَدَ فَی الشَّدُو طينه عَلى رَقَبِ فِي وَ لِيِّ اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِما تُرْسَيْنَ احْدِرَفَاعِي نِهِ اللّهِ كُون كُوهِكا كُر مرمن كيا عَليْ رَقِّبَتِيْ وَمِيرِي كُرون رِحِي) موجوده حاصرين في عرف كيا حضوروالا! ب يركيا فرمايه مين ؟ آب في ارشاد فرمايكم اس وتت بفداد شراي مي صرت شيخ عبرالقا ورجيلاني في ما في هاند و كلي رَقبَ الله كل اعلال فوایا ہے اور میں نے گردن جماک تعیل ارشادی ہے۔

من الومدين مغربي كابيان البردن في الومدين مغربي كابيان البرين البي دن في الومدين مغربي كابيان البيرين البي كردن كونيج كرت موئي كها الشهدة التي المنظمة المنظم

آپ عمر پرین نے آپ سے ال الفاظ کے کہنے کا سبب پرچا آوا کی سلام اللہ خیا کا رشاد

زمایا کہ سینے عبدالقا درجیلانی نے آج بغداہ شریف میں فرایا ہے قد بی ھاذہ کو رفیا کہ کہنے عبدالقا درجیلانی نے آج بغداہ شریف میں فرایا ہے قد بی ھاذہ خریف کر قبر کے مریدین بغداہ شریف کے دور الا مطاب کے وصفرت الوروہ و فست بتا یا

جب حفرت الرمین کے آئے کو رف کو نیجے کیا تفاتو غوث باک کے مریدین نے تصدیق جب حفرت الرمین کے ای گرون کو نیجے کیا تفاتو غوث باک کے مریدین نے تصدیق کے ہوئے کہا کہ ای روزای و قت غوث اعظم نے بعداد شریف میں قد بی ھاذہ کی دیا ہوگا اعلان فرایا تھا۔

میل کر ذکہ کے کی کو لیک اللہ کی اعلان فرایا تھا۔

شیخ ماحدالکروگی کابیان فرق هٰیه علی دقیه کی وقی اعظام ناده المحروب به اعلام و الله الله و الله الله و الله الله و الله و

ملا کم مقربین کی ایک جاعت نے لاکداولیائے کرام کے فیمرٹ میں حضرت بیج کو بہنایا اس وقت ملائکہ اور رجال الغیب کی مجلس کے گرد اگرد صعف در معف ہوا میں اس طرح کھرہے ہے کہ آسمان کے کنارے ان سے بھرے نظراً دہے تھے اس وقت روئے زمین برکوئی ولی ایسا نہ تھا کرجس نے اپنی گردی آب کے زمان کے ایکے یہ جمکائی ہو۔ د تلائم الجواہر)

ایک عفی کارلات بیس مرافی کارلات اور به کوروان کی جامع میری مامع میری مامن میری درخواست کی قرآب نے پرچا کر مقیس میری علادہ کسی اور سے بھی نسبت ماصل ہے؟ اس نے جواب دیا کر درمی صفرت شیخ عبدالقا درجیلائی سے منسوب را ہوں نیکن نہ تو میں نے کہا اس سے خوقہ ماصل کیلا ورنہ ہی کچھ اور حاصل کرسکا ۱س پر صفرت شیخ نے کہا کہ ہم نے بچی طویل عرصہ تک آب کے سایہ میں زندگی گذاری ہے اور آب کے ماری میں وقت سائس لیتے تو فررموزت سے بہت ہی خوشگوار جام بیٹے ہیں۔ آب جس وقت سائس لیتے تو فررموزت سے بہت ہی خوشگوار جام بیٹے ہیں۔ آب جس وقت سائس لیتے تو

آپ کے دہن مبارک سے ایک شعاع مووار ہوتی جس سے پورا عالم مور ہو ما با تقااور تا ہم ہونت کے احوال ان کے مرا نب کے اعتبار سے آپ پرروشن ہو جایا کرتے ہے اور جس وقت آپ کو یہ کہنے کا حکم ویا گیا کہ قدمی ہنا علی رقب ہے ک د کی اللّٰہ تواللّٰہ تواللہ تو اللّٰہ تواللّٰہ تواللّٰہ تواللّٰہ تواللّٰہ تو مدیقین اور سندار اور مالحین کے زمرے میں شامل کرویا گیا۔

معلم میں البیاء مدیقین اور سندار اور مالحین کے زمرے میں شامل کرویا گیا۔

د ظل کرا کوا میں

اولیا، کی جاعت سے پر مٹائخ کی ایک ظیم مجاعت سے پر منقول اولیا، کی جاعت کی تامید ہے کہ صفرت سیدعبلانقادر جیلانی سے نے جب قدمی هذه علی رتبه ہی کل دلی الله کا اعلان فرایا تواس و قت

جب صف می هده علی ربیده می ربیده می وی المله ۱۱ مان وی ورای و می المی المی المی و این و می المی المی المی المرت ایک بهت بری جاعت موامی المرتی بوئی نظرائی و مه جاعت آب کی خدمت می حائنر بونے کے لیے آئی اور سیرنا حفرت خفر ملیدالسلام نے ان کواپ کی خدمت

اقدس میں عاصر بوتے کا عکم فرایا تھا جب آپ کے اعلان فرایا تو عام اُولیا وارحمٰن نے آپ کومبارکباددی اورانس طرح بربیر تبریب بیش کیا :

سلے با دفتاہ وا مام و تنت کے تائم بامرا آئی ! کے وارث کی باللہ و سنت کرنین واسان جس کا دستر خوالی ہے اس کا دستر خوالی ہے اور عام اللہ دائی و سان جس کا دستر خوالی ہے اور عام اللہ زوانہ جس کے ابل و عبال میں سلے وہ فری و قارجس کی دعا ہے بارش برستی ہے جس کی برکت سے با نوروں کے تقنوں میں دو وہ از تناہے جس کے دورو اولیا کرام سر جبکائے ہوئے ہیں جس کے باس ر مبالی عیب کی جالیس مین نیاز منز اللہ کا اور جس کی بران کی ہرصف میں ستر ستر مردیں بلے وہ عالی مقام جس کے باتھ کی بھی بریہ کھھا ہوا سبے کہ اللہ تعالی اس کے سابھ کیے گئے وہدہ کو اوراس کے باتھ کی بھی بریہ کھھا ہوا سبے کہ اللہ تعالی اس کے سابھ کیے گئے وہدہ کو اوراس کے باتھ کی جس کے بادر کرد بھرنے ہے اوراس کے داری و بیرے کے اوراس کے داری و بیرے کے اوراس کی داری د بھرنے ہے وہ داروں کی والے سے کہ در بہج تا الاسراری

ہے۔ ان کے ملاوہ اور می بہت سے مشائخ نے بتایا ہے کہ شیخ عبدالقادر نے یہ ان کے ملاوہ کی بہت سے مشائخ نے بتایا ہے کہ شیخ عبدالقادر نے یہ مجمد اللہ کے مکم سے کہا تھا اوران کو یہ اجازت نے دی گئ تھی کہ جود کی اللہ بھی اس سے منکر ہوا س کوموز دل کر دیا جائے اس وقت مشرق ومغرب کے تام اولیا ہ برا برا برا برا ہے۔ رہے۔

کرام نے گردنیں جمکا دی تقیق ۔

۱ن کے علاوہ اس دفت بہت سے مضائخ نے یہ بھی فرایا تھا کہ:

۱ن سے مف کو خربی حاصل ہوئی جو باکیزگ کے دریا وُں ہیں سیراب ہوا ، جو بساطِ
معوقت پر بدیجی ، جس نے عظمت ربوبیت اورا جلالِ وحدا بنت کا مشا ہرہ کیا ،جس
نے مقام کر یائی میں طور کو جی گم کر و یا ۔ جو درجہ بدرجہ منازل طے کرتا ہوا مقام قرار
کی دفعتوں تک بہتی ۔ جس کے لیے روح ازلی کی ہوائیں جبلائی گئیں ۔ جس نے
امتیالِ امرکے فدریو ، افوار کے چیٹھوں سے گفتگو کی ۔ جس کو اسرار باطنی کے تو ال
سے مقام حضوری حاصل ہوا ۔ جس نے حیا ربرتا المُرہ کر خود کو عالم مویت ہیں عرق
کردیا ، جس کے فدریو ، اوب کے چیٹھوٹے ۔ جس نے گفتگو میں انکساری سے
کو ایا ، جو مقرب بارگاہ النی ہوا ۔ اور جس سے اعزاز کے ساتھ خطاب کیا گیا اس
کرالٹر تقالی مانب سے نتیۃ وسلام ہو "،

ش مكارم كابيان ايكان او الكينون عدى هذه على رتبية كل يكلان او الكيني قدمي هذه على رتبية كل د لى دلله تواس وقت اطراب عالم مي قريب يا بعيد كوفي ايساه لي نهين مقاجس نے قطبیت کے برجم کا مشاہرہ نہ کیا ہو۔ جو حفرت شیخ عبدالقادر جبلانی سے القامی تقایا اس تاج غوشیت کامعائنه نه کیا جوجوای کے سرمبارک کوز بنت کخش رہا لحمّا. يا اس مُلامنتِ فاخره كويز ديجها ہو جو آب زيب تن کيے ہوئے نقے إدر جو كه تقرف تامر كے رابط بار گاہِ الني سے آپ كوعطا مُوا بھا . اوراس تعلعت كى بركت ہے آپ کویہ اندتیار کُلّی ہے ویا گیا تھا کہ آپ کیتے دور کے جس و کی کو بیا ہی معزول كريجة بن أب كوشريبت وطريقيت سے اس طرح سرفراز كرد ياكيا تھا كرجب آپ تے بہ جملہ فرمایا" میرا قدم برولی کی گردن بر ہے ؟ و آسک و تت رو کے زمین كے تام اوليائے كرام نے ابناسر فم كرويا اور لينے قلوب كو آپ كامطيع بناويا حقا - خيكر ان ميروس افراد توابداك وفتت عقے أور باقى تمام اغيان وسلاطين شخ خلسفة اكبرشنے سرور كالنات، فخر موجودات،

شیخ تعلیم المرکابران اعن خلیفه البرونے سرورکا نات، فیز موجودات، مین تعلیم تعلیم البرونے سرورکا نات، فیز موجودات، ایمل استیات وانسلیمات کوخواب میں دیجھا اور و من کیا کہ حضرت شیخ عبدالقا در جیلائی التی کا اعلان نوایا ہے، توسرکاردومالم سنے قدمی هذه علی رفیسة کل ولی الله کا اعلان نوایا ہے، توسرکاردومالم سلی التی من منا الشائلی ولم نے ارشا و فولیا صدّی الشیع عبدالقا در می کہاہے اوروہ کیوں نہ کہتے جبکہ وہ قطب زمانہ اور میری زرگرانی بین، وقلا کہ البراسی

الفطب وانا ارعاه. یک بر تعلائدا کجوابر،
قطب زمانه اورمیری ذرنگرانی بی در تعلائدا کجوابر،
اس فران کامفهم می تدم بروی گردن بر" کے الفاظ کا صادر بونا سجی
تسلیم کرتے بین اور کسی کواس سے انکار نہیں البتہ ان الفاظ کے مفہوم ومعنی کے

martat.com

متعلق انتلاف ہے بعین اوگ اس قول کے تمت اوبیائے ما مزد مینی آپ کے زائد کے تام اولیائے ما مزد مینی آپ کے زائد کے تام اولیائے ما مزوغائیں ہے ملاوہ اولیائے متقدین ومتا نزین کوجی لاتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے توگوں کا خیال ہے کہ آپ کا یہ فرمان صرف اولیائے وفت کے ساتھ مخفوص تھا کیو تکہ اولیائے متقدمین ہیں منتجا ہے کرام ہے ۔ تا بعین اور آور تب تابعین کے برائد میں منتوب میں جو تام ہیں منتوب میں معلول اللہ میں منتوب میں منتوب میں منتوب میں منتوب میں منتوب میں کہ انتہا ہے ۔ آپ ایک مکتوب میں تحریر فرائے ہیں کہ با نتا بیا ہے کہ یہ مکم اس وقت کے اولیاء کے ساتھ محفوص ہے ، بیلے اور بواری آئے والے اولیاء اس مکم سے خارج ہیں۔

معنرت خواجه اولیس فرقی این این اولی ناظر فی مناقب شیخ عبدالفا در میں معنوت خواجه اولیس فرقی این می الدین اربی نے منازل الا ولیاء فی فضاکل الاصفیا مرکزے کے سے مکھا ہے کہ صورتسید عالم ملی التُرطبیہ وسم نے حفرت

عرفاروق ورحفرت على موصوت اوليس قرنى كي پاس جانے كى وصيت فرائی

اور زمایا کراولین ترقی اکومیراسلام اورمیری قبیص بیبنیا کر کمبناکه وه میری امت کی بخشدش کی دعاکری

اورسوئے میمای<sup>ن</sup> اورا نُریم کے تمام اولین وا خربن اولیاء کی گردنوں براس کا قدم مبادک ہوگا۔ اور جولسے تبول کرے گا ہیں اس کود ورست رکھوں گا۔ اولیس قرنی ہے تے كردن جهكاتي اوركباكه بي السي قبول كرتا مون -تفریح الخاط فی مناتب شیخ عبدالقادر می ابن محضرت جنید بغدادی می ادبن ادبی نے مکاشفات جنید ہے دولے سے سکھا ہے کرسپدالطا تُف جند بغلادی ایک روزمنبر بر بیٹے جو کا خطبہ وے بصبيح كرآب كتلب مبارك برتجلبات البي كا ورود ہوااورآپ بحرشہود و مكاشفة بن ستغرق بو كنيا ورفرايا مَّلَ مُهُ كَا عَلَىٰ رَفَكِينَى بِعَنْ يُرِجُ حُوْدٍ فِي یری گردن بیراس کا قدم بغیر کسی انگار کے ہے ۔ اورمنبری ایک میڑھی اتر آئے ناز جموا ور خطیے سے فارغ بونے کے بعد لوگوں نے آپ سے ان کلمات کے متعنق دریا فنت کمیا . آب نے فرمایا که حالت کشف میں مجھے معلوم ہوا کہ یا بخریں میدی بجری کے وسطیس حفنورسبد مالم صلی اللہ علیہ ولم کی اولا و پاک ہیں سے ایک بزرگ قطب مالم ہو گاجس کا نقب محی الدین ا ورنام عبدالقا درہو گااور وہ الدتعالے کے مَم سَه كُ كُ وَلَيْ الله عَلَى وَ عَلَيْهِ عَلَى وَ قَبَيْ كُلّ وَلِيّ الله مردول من يه خیال آیا کہ جنب بیں اس کا ہم زمانہ نہیں ہوں تو اس کے قدم کے نیچے اپنی گرون کیوں رکھوں - توحق تعالیٰ کی طریب سے عتاب آیا کوکس چیز نے تھے بیریہ امر جاری کر دیا ہے بیس میں نے فورٌا اپنی گردن حبکا دی اوروہ کہا جو تم نے کسنا۔ خواجههار الدين تعشن م آپ مصحفرت غراش اعظم م م اس قول خواجههار الدين تعشن م قدى هدة على رقية كل ولي الله كے متعنق دریا نن كیا توا بائے إر شاد فرایا كه كردن تو در كنا را آپ كا قدم مبارك عكل عَيْنِيٰ أَوْعَلَىٰ بَعِيْدِينِ فِي مِيرِي ٱنكھوں برِہے۔ وتعزيح الخاطر؛ معرن تواجمعير الربي بين الدين بيتى قرامال المست تواجمعين الدين بيتى قرامال المست تواجم عين الدين بيتى قرامال

میں شغول منے جب حضرت غوت اعظم نے مغلاد شریف میں منبر پر جیکی کرف رہا یا گئد کوئی ھاندہ علی رفت کیل کو لیسے اللہ انور کا کیا کہ لیسے اللہ انور کا کا کہ بینیائی رہیں کو جمورت کی اور عوش کی کہ بینیائی رہیں کو جمورت مگی اور عوش کی کہ بینیائی زمین کو جمورت مگی اور عوش کی فیک میں ایک ہیں گئے میا اور کا کھول کی فیک میا کہ کا کہ میں اور آ کھول کر میں ۔ میں میں اور آ کھول میں ہیں ۔ میں اور آ کھول میں ہیں ۔ میں اور آ کھول میں ہیں ۔ میں ہیں کے دونوں قدم میرے سراور آ کھول میں ہیں ۔

بیرین به حضرت فوت عفائے خواجہ ما حب کے اس اظہارِ نیازمندی سے خوش ہوکہ فرا باکہ سیدغیات الدین کے ما جزادے نے گردن جملے کے بی سبقت کی ہے جس کے سبب عنقریب ولایت مند سے سر فراز کیے جائیں گے۔
جس کے سبب عنقریب ولایت مند سے سر فراز کیے جائیں گے۔
حضرت یا یا فرید رکنج فنکرم اس کا الاسرار کے حوالے سے تکھا ہے کہ ایک دفعہ با افرید الدین گنج شکرم کی کیلس مبادک میں ولیوں کی گرونوں پر مفرت غورت عظام کے قدم مبادک کی خرایا کہ آب کا قدم مبادک میری گرون پر مینہیں بلکم میری آئے گئی پر ہے۔ اس لیے کہ میرے پر فواجہ میں الدین چینتی من ال مثا کے ہیں ہے ہیں حضوں نے آپ کا قدم مبادک اپنی گرون پر رکھنا اور فخر سے عرف کر تاکہ آپ کا قدم مبادک میری آئے گئی میں ایپ کا قدم مبادک میں اگری اللہ کا قدم مبادک میں اگری اللہ کا قدم مبادک میں اگری اللہ کا قدم مبادک میں اگری کا قدم مبادک میں آئے گھ

عفرت تواجه بیمان توسوی از منزن الامراری کھلہ کہ خواجہ بیمان موسی کے براے کا مل حضرت تواجه بیمان توسوی از نسوی سلید جیشتیہ کے براے کا مل بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ کی زیارت کے بیے آپ کے چندو پر تونسہ تربین جا ہے ہے۔ ان کے ہمراہ ایک شخص جرسلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتا نظا، روان ہوا۔ دورانِ تعتگر صفرت غوث اعظم می کے قدم مبارک کا ذکر آیا۔ قادری مرید کے کہا کہ ایپ کا قدم مبارک اولین و آخرین جداولیا کے کلام کی گرونوں پر ہے بسلیان تونسوی آپ کا قدم مبارک اولین و آخرین جداولیا کے کلام کی گرونوں پر ہے بسلیان تونسوی آپ کا قدم مبارک اولین و آخرین جداولیا کے کلام کی گرونوں پر ہے بسلیان تونسوی

کے ریروں نے کہا لین ہارے بیروم شدگی گردن پر نہیں ہے کیونکہ ہارے بیر
اس نہانے کے غوف ہیں ۔ جب تونسہ شریف پہنچے توقا دری مرید نے سال واقعہ
صفرت بیان تونسوی کوسنا دیا۔ آب نے دریافت فرما یا کہ حفرت بیشنج کا قدم
مبارک محف اولیائے کرام کی گرونوں پر ہے یا عام توگوں گرونوں پر بھی ہے ؟
قادری مرید نے کہا کہ عرف اولیائے کوام کی گرونوں پر ہے ۔ عموام اس سے
مستنظیٰ ہیں۔ تب شیخ سلیمان تونسوی جلال میں آئے اور کہا کہ بہ کم بخت مرید
میرونرونسلیم کرتے ورنہ صفرت فوٹ اعظم دوکا قدم مبارک میری گرونوں
پر مزور تسلیم کرتے ۔

فرم کامطاب پرجاگیا کرمفرت مینی کیاس قول قدی هذه علی دخیرت مینی کیاس قول قدی هذه علی دخیرت مینی کیاس قول قدی هذه علی دخیرت مینی کی اس قول قدی هذه علی دخیرت مینی کی اس کا ظاهری مقهوم تو بیملام بوتا کی کرمفری اس کا ظاهری مقهوم تو بیملام بوتا می کردن کا سوائے معاندین کے اور کوئی فروا نکار نبین کرسکے گا کی نکم بھارے المر نے کوامتوں کے یہ اصول بتایا ہے کہ اگر کس سے مطابق شریعت کوامتیں ظا ہرموں جیسے کرحفرن سے عبدالتعادر نسے کرون میں تو وہ مقبول بیں مین اگر مطابق شریعت زبوں تو وہ معبدالتعادر نسے موتی رہیں تو وہ مقبول بیں مین اگر مطابق شریعت زبوں تو وہ مردود ہیں۔

شیخالاسلام عزالدی فراتے میں کواس قدر تواتر کے ساتھ کسی کرامتیں نہیں متیں بین کرسلال الا ولیار سینے عبدالقا درجیا فی سے مل بیرائے اوران کی طرف مبایت و رجہ ساس سے اور توانین شرعیہ پر سختی سے علی بیرائے اوران کی طرف تمام کوکوں کومتوجہ کرتے تھے ۔ نما تعنین شرعیہ پر سختی سے بعیشرا ظہار منفر کرتے ہے ۔ نما تعنین شریعیت سے بعیشرا ظہار منفر کرتے ہے ۔ برا عبد اس مجاوات ، مجا بدات کے با وجود آپ بیری بچوں کا پورا پورا خیال رکھتے تھے ۔ ایس عبد اس مجاوات ، مجا بدات کے با وجود آپ بیری بچوں کا پورا پورا خیال رکھتے تھے ۔ ایس فراتے تھے کرچوشخص محقوق اللہ وصفوق العبد و مقد ترام میں مقدت شارع ملاحلی برنہ بیا ہے ۔ وہ برنسین دوسرے وگوں کے کمل اور جامع ہوتا ہے کیؤ کم بہی صفحت شارع ملاحلی میں منسین دوسرے وگوں کے کمل اور جامع ہوتا ہے کیؤ کم بہی صفحت شارع ملاحلی میں منسین دوسرے وگوں کے کمل اور جامع ہوتا ہے کیؤ کم بہی صفحت شارع ملاحلی میں منسین دوسرے وگوں کے کمل اور جامع ہوتا ہے کیؤ کم بہی صفحت شارع ملاحلی میں منسین دوسرے وگوں کے کمل اور جامع ہوتا ہے کیؤ کم بہی صفحت شارع ملاحلی کی میں منسین کا دوسرے وگوں کے کمل اور جامع ہوتا ہے کیؤ کم بہی صفحت شارع ملاحلی کمیں اور جام میں ہوتا ہے کیؤ کم بہی صفحت شارع ملاحلی کا دوسرے وگوں کی کمی اور جام میں ہوتا ہے کیؤ کمی بی صفحت شارع ملاحلی کی کمی ہوتا ہے کیؤ کمی بی صفحت شارع ملاحلی کے کہ کمی کا تو کا تو کی کا کھوں کے کمی کا تو کا کھوں کی کمی کی کمی کا کھوں کی کھوں کے کہ کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں ک

معنورا کرم می الدّ ملیہ وم کی بھی تھی۔ اس مقام پر پہنچ کر مفرت نے عبدالقادر جیلائی گئے فرمایا تھا کہ میرا قدم ہر و لی اللّہ کی گرون پر ہے۔ کیونکہ اس دور میں اور کوئی فردآپ کے ہم مرتبہ نہیں تھا۔ جس میں بہتمام کما لات مجتمع ہوتے اور اس قول سے آپ کی عظمت و تیکر می مقصور ہے کہونکہ آپ در خفیقت تعظیم و تحریم کے سختی جی برا اللّٰہ تعالیٰ جس کو چا ہمتا ہے صرا طِ مستقیم عطا فرانا ہے۔

تعاقی جس و جا بها ہے صراط سیم می سربہ ہے۔

بعض مفارت ندم سے مجازی منی مراد لیتے ہیں اور ادب کے متقاضی می یہ با

معلوم ہوتی ہے جب کا وقوع عام طور پر مکن ہے لہٰدا قدم سے مراد موطر لقیہ "بیان

کیا ہے۔ جیسے کہا جا تا ہے فحلائ عملی قدّ م حیث یہ یہ بعنی فلاں عمرہ طریقہ پر

ہے یا فلاں بڑا عبادت گزار ہے بیا اوب اعلیٰ کا حال ہے یا چراس سے مراد طریقت و

زرب النی اور منہ اکے مقام ہے اور اگر قدم سے خینی قدم مراد لیا جلئے تو چراس کے مفہوم کا علم النٹر ہی کو ہے رغالبًا حقیقی قدم سے نی مراد جی نہیں ہے کیز کمہ یہ کئی

وجدہ کی بنا پرنامناسب معلوم ہوتا ہے، ان میں سے ایک ٹری وجہ یہ ہے کہاس طرح ان اسلاف کا احترام ہے تھی

ان میں سے ایک بری وجہ یہ جے کہ می طرف ان موت باہد ہوا ہے۔ سا ہوکررہ باتا ہے جس پراساس طریقت تا ان ہے۔ جیسا کہ صفرت جنید بغلاءی

کا قول ہے ۔

دوسری دجه بیسه کر ایسے ظیم وی علم مارت کامل کے کلام کو فصاحت وبلاغت کے املی نمویڈ پرمحمول نہ کرنا افعیا ت سے تقاطاکے خلافت ہے لہذا زیادہ فصیح و د انشیں مفہوم وہی ہے جوابتدامیں بیان کیا گیار باقی پرشیدہ مفہوم کاعلم تو عالم الفید حق سبحانۂ وتعالی کو ہی ہے ۔

المخقرقدم کے مجازی منی کیے جائی تراس سے مراد آپ کا طریقہ ولایت ہے۔ اس منی کے مطابق صفرت غوث اعظم ہے کے فرمان مالی کا بیم طلب ہوگا کرآپ کا طریقہ ولاین دیجرتمام اولیائے اولین واسخرین کے طریقوں سے برتر ہے۔ قدم کے حقیقی منی لیے جائیں تو اس سے مراد آپ کا پائے مبارک ہے۔

ایک اورمین کے مطابق قدم سے مراد قرب و وسل البی کے بی ظاسے آپ کا عالی مرتبہ ہونا ہے۔ اس معنی کے مطابق صرت غرث اعظم مرکز وان عالی کا یہ منہوم ہوگا کہ تمام اولیا ئے اولین و آخرین کے مراتب کی جو انتہاہے و و آپ کے مرتبے کی ابتدا ہے۔ کیونکہ ظاہری بلندی کے کہا ظاہرے انسان کی گردن اور سراس کے جسم کی ابتدائی مقام ہے۔ کا انتہائی مقام ہے۔ کا انتہائی مقام ہے۔ مندرجہ بالا تینوں معنی قدم کے مفہوم کوشامل ہیں اور تدنیوں ہی درست ہیں۔ مندرجہ بالا تینوں معنی قدم کے مفہوم کوشامل ہیں اور تدنیوں ہی درست ہیں۔

### افلاقي غويث اعظم

محضرت سيرعبلالقا درجبيلاتي حكا إخلاق حفنوسلي التيعلبية وكم كحا غلاق حسنه كا منہ برلتا پر تو ہے . آپ کی ذات گرامی میں خکنی عظیم کے تمام محاسن موجود ہتے ۔اللہ تعالى نے آپ كوب نياه نوبياں عطا فرمائيں . آپ برائے عالى مرتبت سے۔ آپ كا جاہ ومیلال قابلِ رفتک تقا، عزیت اوروسستِ علم کے لحاظ سے آپ بڑی علوشان کے مالک منے ۔ انترتنالی نے آپ کی عظمت اور رفعت کے جار سُوڈ کے بجادیے۔ آپ کے پاس جو بھی آنا وہ آبیہ کے اخلاق حمیدہ سے متاتر ہوئے بغیر مذر متا۔ حفرت عيخ معمر جراده ونواته بي كه مي ندايي زندگي مي حفرت يخ عبدانفادر جيلا في المسير المركو كي فَوش اخلاق . فواخ حوصله بريم النفس، رقيق القلب وبيت ا ورتعدتات كاياس كينے والانہيں ديجھاً . آپ ايني عظمت اور علوم زنبت اور وست علم کے با وجود تھیوئے کی رعایت فرطتے ۔ برطب کی تو قبرکرتے . سلام میں سبقت فرطتے كمزوروں كياس الطنق عبينة غريبوں كے ساتھ توافع اورا كساري كے ساتھ بین کتے حالا نکہ آیک بھی سربرآ وروہ یارئیس کے بے تعظیمًا کھرمے منبیں ہوئے ی وزیریا عاکم کے وروازے پریمئے۔ وقلا مُلالحواس معین عبدالله جائی میان کرتے بین که حفرت غوث یاک نے تع میدادشاد فرما يكرميرك نزديك كانا كعلانا إورشسن اخلاق افعنل واكمل بب آبيت اريت زماً كارميرك القبي بعيد نبي طهرتا الرصيح كومير عياس مزاروينارا مي توشام تک ان میں سے ایک بیسیہ بھی مذہبے عزیبوں اور مختا جول برنفشیم کردوں اور پر توكول كوكها ناكعلاؤل - وتعلامُوالجوابر سشيخ مى الدين ابوعبدالله محمرين مامدالبغلاى آب كمتسلق فراتے بيرك آب

marrat.com

غیرمہذب بان سے انتہائی دور حق اورمعقول بات سے بہت قریب رہتے ، اگر احکام خداد ندی اورمدود البی میں سے کسی پردست درازی بوتی تو آپ کو طلال آجا تا اخلام خداد ندی اورمدود البی میں سے کسی پردست درازی بوتی تو آپ کو طلال آجا تا خود اینے معاملہ میں بھی عفیہ ندا آتا ۔ اورالڈعزوم کے علاوہ کسی چیز کے بیے انتقام مربیعتے ۔ کسی سائل کو خال بائے والبی ندکرتے نواہ بدن کا کیٹر ابی کیوں ندا تارکر دینا پرٹے۔ دفلا ندالجوا میر)

الام الام الخافظ ابوعبدالله محدین پوسف البرزالی شی آب کا ذکران الفاظ بی کستے بین کر آب سجاب الدعوات ہے۔ اگر کوئی عبرت ادر دفت کی بات کی باقی فرطبری آنکھوں میں آنسوا جائے بہینیتہ ذکر وفکر میں مشغول رہنے برطب دقیق القلب سے بیٹ کنو کری النفس فراخ دست ، وسیع العلم ، مبندا خلاق القلب سے بیٹ عبدانعا درج کیم النفس فراخ دست ، وسیع العلم ، مبندا خلاق اورطالی نسب سنے عبادات وجا برات میں آپ کا پایہ بلندی از قلا کرا ہوائی شب میں میں ایس کے معالی اور عبدانی درجیلائی شب مداخ میں کہ حفرت شبخ عبدانقا درجیلائی شب مداخ میں اور وی میں الانحلاق سنے مساکمین اورغ با در برب صد مسکم المزارج ، کریم النفس اور وی میں الانحلاق سنے مساکمین اورغ با در برب صد مسلم منزت کرتے ہیں ان غربوں سے شفقت والے اور فرائے کرا میروں کی توسب عزت کرتے ہیں ان غربوں سے شفقت والے اور فرائے کرا میروں کی توسب عزت کرتے ہیں ان غربوں سے

کون مجت کرتاہے ۔ د قلا نُدالجوا سر؟ شیخ مونق الدبن بن قلام نُوکا بیاں ہے کہ تفریت بینے عبدالقادر جیلائی کی ذات گلامی خعائل عمیدہ اور اخلاق حسنہ کا مجموعہ بخی ۔ آپ جیسے اوصاف کا نئیج میں نے کرنی ادر بنیں دیجھا۔

سینے ابرالقائم بناز کا بیان ہے کر خوت نیخ عبدالقادر جیلانی کی سمبت میں ہے جوزمانہ گذار ااکیب لمرت سے وہ خواب کا زمانہ تھا۔ جب ہم بیدار ہوئے وہ خوت کے معنوات پسندیوہ اوراوصا من پاکیزہ عقے آپ سینے ہم میں موجود نہ سقے آپ کے عادات پسندیوہ اوراوصا من پاکیزہ عقے آپ سنریونالنکس اور فراندست سقے۔ ہم رات دستر خوان بچھانے کہا تھے وہ اور معنوان کے ساتھ مل میں گئے دیا ۔ اور کمزور اورکوں کے ساتھ میں موجود نہ ہوتا اس کے بالے طالب ملموں کی نا زبر داری کرتے۔ رفقا دیں سے جو تحقی موجود نہ ہوتا اس کے بالے طالب ملموں کی نا زبر داری کرتے۔ رفقا دیں سے جو تحقی موجود نہ ہوتا اس کے بالے

ب و تیمها می صفرت شیخ رو کا وکرکرتے تو بیرا شار براستے سے عرب کمی صفرت شیخ رو کا وکرکرتے تو بیرا شار براستے سے الحصد ملله انی فی جوار مستی سات کا میں ایک المستقبات نقاع و مسترا مر الله کا شکر ہے کہ میں ایک ایسے جوان کی بنا و میں ہوں جو تقیقت کا مامی دوستوں کا نفع رسال اور و شمنول کے بیر مزر رسال ہے ۔

دوستوں کا نفع رسال اور و شمنول کے بیر مزر رسال ہے ۔

میں الحیاء و لعربین ضغی علی عامد میں الحیاء و لعربین ضغی عامد میں الحیاء و لعربین ضغی عامد میں الحیاء و لعربین کے علاوہ وہ کسی طرف نگاہ ہی مہنیں الحیا کی وجہ سے شرافت اور بزرگی کے علاوہ وہ کسی طرف نگاہ ہی مہنیں الحیاء اور بزرگی کے علاوہ وہ کسی طرف نگاہ ہی مہنیں الحیا کہ اور زکسی عار پر شیخ میں کا ہے ۔

وشتر رہے کر آپ خصائل عمدہ اور اور اور مان میں میں میں سے بیرت و کروا

اظا آ اور زکسی عار برخیم گرتی کرتا ہے۔

فنقر پر کہ آپ خصائل عمیدہ اورا ومافِ صنہ کے عمید ہے۔ سیرت وکودار کے

اظرے وقت کے ضیور ٹی میں کوئی آپ کا ہم پلہ ہن ظا آپ کے حن سلوک کا بہ عالم

قاکہ عنہ مسم ھی آپ کے گرویدہ ہوجاتے تھے اور آپ کے محاس اخلاق کود کھے کہ

غیر مسموں کے دل میں اسلام کی حقا نمیت گرکر جاتی تھی کیز نکہ آپ اسلامی اخلاق اور سے

انسانی اوصاف کے پیکہ اور عملی نمورہ سے آکٹر گھر ہی میں رہا کہتے ہے یا درس و

تدریس کے سید میں وعظ کی مگر نشریف نے جا پاکرتے ہے ۔ جو کے موااور

مردیس کے سید میں وعظ کی مگر نشریف نے جا پاکرتے ہے ۔ جو کے موااور

مردیا میا فرخانہ میں نشریف نے جا پاکرتے

استعفام ایستعفام سے باسکل بے نیاز سے آپ کے توکل اور استنفاد کی بیکینیت بھی کرساری عمرکسی بادشاہ امیریا وزیر کے پاس نہیں گئے ۔ اور زمجی ان کے عطیات بول کے ۔ اگر کبھی آپ کی عبلس میں ملیفہ کی آمر ہوتی توقعد الله کھڑے ہوئے۔ اور لہجو تی توقعد الله کھڑے ہوئے۔ اور لہجو دولت فانہ کے امر تشریف لیے جانے ۔ جب ملیفہ اوراس کے ساتی بیٹے جاتے ۔ یہ اس لیے نقا کہ خلیفہ کے لیے آپ کو تعظیما کھڑا نہ ہوتا تو با ہر تشریف کے جاتے ۔ یہ اس لیے نقا کہ خلیفہ کے لیے آپ کو تعظیما کھڑا انہ ہوتا ہراے ۔ جب لیے وگ براے ۔ جب لیے وگ اور میں مناز کی مجبس میں کئے تواب اس کو منایت سخت الفاظ میں وعظون فیسے تو کرتے ۔ اور فیسی کے تو اب اس کو منایت سخت الفاظ میں وعظون فیسی کرتے ۔ اور فیسی کے گو ہا کہ میل بہت سخت الفاظ میں وعظون فیسی تی ہی اے اور فرطے کہ ان کے ول کا میل بہت سخت ہے اور تندو نیز الفاظ کی تی ہی اے اور فرطے کہ ان کے ول کا میل بہت سخت ہے اور تندو نیز الفاظ کی تھی ہی اے اور فرطے کہ ان کے ول کا میل بہت سخت ہے اور تندو نیز الفاظ کی تھی ہی اے کو گو ہے سکتی ہے ۔

. خلاف شرع کام کرنے والوں سے آپ بیزاری کا اظہار فرمایا کرتے ہے۔ اور کسی مزیب پرکسی امیر کو کمبھی ترجیح نہ دیا کرتے سطنے۔ برمعالمہ میں عدل وانصاف

اور حق وصدافت کا پرراپورایاس کرتے. آپ نرمایا کرتے گے کہا ملہ تعالیٰ کومال دوق منبیں بکہ نقطٰی ا ورنیک اعمال عزیز ہیں۔

بین بهده سون اور بیارت ایستان ایستان

دریا فن*ت کرتے*۔

وریا دلی از الله کی ماه مین فرن کرنے میں برف عزیبا دریا دلی الله کی ماه مین فرن کرنے میں برف عزیبا دریا دل منے ۔ اگر کسی مزورت مندکود کھتے نوجو کچھ میں آیا اسے عنایت کرفینے اس کے بارے میں حفرت ابوعبداللہ محدرت خفر سینی کے موایت بھے کہ ایک مرتبہ صفرت غوت اعظم کی نظر ایک پردیشان حال و کبیدہ خاطر فقیر کے اوپر برط ی ۔ ایک انسان کو اس عالم میں دیجھ کر آب کا دل زفر اعلی اور بلا تاخیسر دریا فت کہا مکا آپ کو متحار ای حال ہے اظہار مجبوری کے ساتھ فقیر نے دریا فت کہا ہوت ہے سکن بیسے نہونے کے جواب دیا کہ مجھے دریا کے اس پارجانے کی حاجت ہے سکن بیسے نہونے کے باعدت برا ما جزی کے باوجود ملاح نے اپنی شبی پر سجھ لانے سے انکار کردیا جس سے میرا دل فوط گیا ہے ۔ اگر میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو آج میہ محروی شبیبا

یوران و تعرباتفاق کرسر کارغوت اعظام کے پاس ہی اس وقت کچھ نتھا گھڑاس کی پر بنیانی آپ سے برداشت مہموسکی اور زمدائے قادر وقد برکی بارگاہ میں وست برما ہوئے۔ مما ایک شخف نے آکرآپ کی خدمت میں اختر فیوں سے ہری ہوئے تیلی برما ہوئے۔ مما ایک شخف نے آکرآپ کی خدمت میں اختر فیوں سے ہری ہوئے تیلی برمین کی ۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فوڑا اس فقیر کو بلاکرفرایا کہ لویہ تقلیل ہے جا کر ہلاح کوئے وو اور کہ ہوئیا کہ اب کہی بھی کسی فقیر اور نا وار کوکشتی میں ہمٹلانے سے انکارمت کرنا ہے۔

معادمت رباء مضيح ابوالعباس احدين اتمئيل المعروف ابن طبال كا ببان ہے كرحفرت مضيح

عبدالقا درجيلا في كشيك ياس جس وتت كوفي تتحقى مو تالآيا توآب ليسد لا تقاند لكابت اورلانے دلے سے فراتے کہ است معلے کے نیجے رکھ دو جب خادم آ آ اسطی د بیتے کر مصلے کے بیر کچھ کڑاہے اسے اٹھالوا ور فلیاخی اور مبزی فروش کردے آؤ-آب كاغلام منظفر روٹيوں كا خال بے كر صفرت شيخ كے درواز بے ير كھولم اربتاجي لبحى خليفه كى طرف سے صلعت بھوائى جاتى تو فرمانے كم نير آفے والے الوالفتح كوديدو ر واضح بسے کہ حضرت شبخ ،علما داور دوسرے مہانوک کے لیے اطاب کا بوافعتے ہے بطور

قرمن منگوا باکستے ہے )

خام آپ کی خوراک اس گیہوں سے تیار کی جاتی جوآپ کے بیض رفقاء ہرسال آب کی فیاطر کا تشته کاری کرے درق ملال کے طور پرمہیا کرتے آب کے اصحاب یں سے کچھ لوگ اسے بیسے اور ہرروز جاریان کے روٹیاں پیمائی ماتیں جوون کے أخرى صعيمين حفرت كے پاس لائی جاتیں آپ ان میں سے ما مزین میں ابک ایک المحرا النسيم فرات ادرباقي كبني ليدركه جيورت الرأب كي خدمت مين كوفي بريه بيش كيا جأتا تولي تام حامزين مي تغسيم فرا فيتية . آب بريه تبول فريات اور نخوه تعى بديه دينية بحديثيز بطور ننرر بيش ملكي ماتى است تبول فرملتة اوراستعال

تينخ ابوالخيربشيرين محفوظ كابيان بهدكرايب وفعهمين يتخ ابوالسعووحري بمشيخ محدبن فائد بمضيخ ابوالقائم عمر بن معود بزاز بمثيخ ابومحرس فارى بهشيخ جميل صاصب خطوه بمشنخ الوحفق عمرعزال شنخ غليل بن شيخ احربيرس بشيخ ابوالبركات مليلي بن عنام بطاخى بامى بشيخ ابوالفئخ تعربن ابوالغرح يغدادى دا بوعبدالتدمحدين وزبرا بوالمظفرين ببیره · ا بوالغتوث عبدالتُدن بَبت التُدَا ورا بوالقاسم علی بن محر، حفرنش ببدی مشیع عبدالقا در جبلانی می خدمت بیں ان کے مدر سے میں ما منہ تھے۔ آپ کے فرایاتم میں سے جونٹمف اس و تن جوجی ما جت طلب کیسے میں اسے عطا کروں گا اور اس کی وہ عاجت يدى كرد لا كالبين ابوالسعود بسياكرين تزك اختياريا بهتا بون بشيخ فحدبن فانتشف

کہار میں جابدے پرقوت جا ہتا ہوں بشیخ عمر بزاز تنے عربی کا میں خوب انہی کی دنوا کتا ہوں بیسیخ حمن فاری نے گزارش کی کر تعلق باللہ میں جھے جرکیفیت ما نساسے اس میں اضافہ جا ہتا ہوں بیشیخ جمیل بولے میں حفظ وقت کی دولت ما نگتا ہوں بین غرزال نے کہا کہ فیصلے میں زیادتی کی تعمت کے بیشیخ خلیل صرص کی نے عرف کیا ہیں اس وقت تک نہ مروں جب تک قطبیت کے مقام پرفا کزید ہوجاؤں بیشیخ ابرابرکات بما ہی نے کہا کہ میں محبت اللی میں استفراق چا ہتا ہوں بینے ابرالفتوج ہولے میں قرآن اور مدیث کے خفط کا خوا میں مند ہوں ۔ داوی دا ہوا تخیر کہتے ہیں کہ میں نے می قرآن اور مدیث کے خوا میں موفت اللی نصب ہوجس سے میں وادوات ربّا نیرا وراس کے غیر میں فرق کروں۔ ابو عبدیداللہ بن میرو نے کہا کہ میں وزارت کی نیا بت جا بتا ہوں۔ سیسنے کہوں ابرانفتوج بن بہتہ اللہ نے کہا کہ میں منتظم دولت خانہ بننا جا بتا ہوں ۔ ابوالقائم بن ما حب بولے کہ میں با ہوئر یہ کا دربان بنا جا سیاموں ۔

حفرت منت المناء

مع کُلَّا نَبِ مَ هَوُلُا عِ وَ هَوُلَا عَ مِنْ عَطَاءِ رَبِكَ وَسَا کاک عَطَاءِ دَ بِلْقَ مَحْظُورًا \* د بنی اسوا بیل داّب کے رب کی اس عطامی سے وہم ان کھی امداد کرتے ہیں اوران کی جی۔ اوراب کے رب کی پرعطاکسی پر بندنہیں ) سیجیتے ابوالنے کا بیان ہے کہ الٹرکی فتے جس شخف نے جوچنے بھی طلب کی بی وہ اسے مل کردہی سوائے شیخ نبیل صرفری کے اس لیے کراجی ان کی قبیت کا وعدونہیں آیا تھا۔

عزیوں اور سکے لیے آپ مجمع رحمت تھے ان وگوں عربی بروری اور سکی لیے آپ مجمع رحمت تھے ان وگوں عربی بروری اسکے لیے اسلامی این سلامی این سلامی این میں این سلامی این سلامی این مورو است کو کھلاتے اوران کی جربی خدمت بن آتی ،کرتے ۔ فرطتے سطے اللہ مالی ودولت کو بیار منہیں کرتا بلکہ اسے تقوی اوراعالِ صالح مجموب ہیں جے شارغوا ، ومساکی آئی

ترجہ اونیعن معین سے ولایت کے درجہ پر پہنچے یا جیدعالم بن گئے اورد نیادارامراء
نے ان کے تدم جوئے نے جب آپ گھر سے نکلتے یا جمعہ کے دن جامع محد کوتشرایت
لے جاتے تو دوگوں کے بجوم مطرکوں پر جمع ہوجاتے ،ان میں غرباد مساکین ،انمنیاء
ہر ترم کے دوگ ہوتے ہے کئی خرستہ حال دوگ آپ کوراستے ہیں روک لیتے اور دعا
کراتے ۔آپ بہایت خذہ بیشانی سے ان کی استدعا قبول فراکزشوع وخصنوع سے
دما انگنے . اور لینے روکے جانے کا گران ملنتے ۔

ا درامن کی بختی کے حوالے کر دیا ۔ مات وہاں گزار کر مسحری کے وقت وہاں سے کو ج فرایا ۔

اوی کابیان ہے کہ کئی برس بعد میں حکہ سے گزرا تو میں نے دیجھاکہ وہی صنعیف م شخف کرنے میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ بو چھنے پر اس نے بتایا کہ بید سب کھھ خفر سے بینے کی اسی ایک رات کی برکت ہے۔ و بسی مال ومویشی براھ کریہ مسورت پھھ خفر سے بینے کی اسی ایک رات کی برکت ہے۔ و بسی مال ومویشی براھ کریہ مسورت

انتيار كرگئيم.

ہ میبادر سے بین مرک اور سکینوں میں بدیٹھ کرآپ کوب بناہ مسرت ہم تی اور فواتے کہ امیروں کی مجتب کھے نعیب ہوتی امیروں کی مجتب کھے نعیب ہوتی امیروں کی مجتب کھے نعیب ہوتی ہے۔ آپ ہرمعا ملم میں غریبوں کو امیروں کرامیروں پر ترزیجے ہے ہے۔ یہ بی مہما ملم میں غریب اور کی محمد الشخص کی طرف توجہ کی ہو۔ ایک محمد الشخص کی طرف توجہ کی ہو۔ ایک مختب اعظم اوکا جذبہ ایثار ہے شال ہے کیزنکر آپ نے ہمبیشہ میں معادی ہے۔ ایک محمد سیدغور شراعظم اوکا جذبہ ایثار ہے شال ہے کیزنکر آپ نے ہمبیشہ

این الم المنام الموری مناد کوابی فروریات برترجی فیتے ہوئے ان کا مدو کا .

ایک دورکا ذکرے کہ آب کئی وقت سے فلتے سے نظے اور کہیں جارہے تھے کہ اشتا کے راہ میں جوک گئے کے سبب سر چکر لنے لگا جبورًا لڑ کھڑاتے ہوئے قریب کی مسیدیں ہینے کرایک گوشتہ ہیں کی طریب سے کھی کی مسیدیں ہینے کرایک گوشتہ ہیں کی طریب کے دوران کھڑا والی کے روفیاں اور کی مسیدیں ہینے کرایک گوشتہ ہیں واضل ہوا اورات کے پاس بیٹے گیا ۔ کھانے سے ہیلے کی اس نے آپ کو آواز دی اور امرار پیم سے لینے ساتھ بھالیا۔ ووران کھام میں گفتگو کے وربید بیات واضح ہوگی کر آپ جیلائی طالب علم ہیں ، تو عجی نے وریان کھام میں گفتگو کے وربید بیات واضح ہوگی کر آپ جیلائی طالب علم ہیں ، تو عجی نے وریان کو ات کیا کہ آپ معلوم ہوا کہ عبدالقادر ہی بین تو کھلتے کے وربید بیات واسی ہوگی اور کہنے لگا کہ ہیں کئی ون سے آپ کی تا بی میں سرگرواں ہوں اور اوران جی اور کہنے لگا کہ ہیں کئی ون سے آپ کی تا بی میں سرگرواں ہوں اور اوران خوال ہوں اور اوران کی جانب سے کھا رہا ہوں ۔ اینڈ آپ کے بعدا جی اس خیا تھے کے اس خیا تھے کے سنیں بکہ ہیں آپ کی جانب سے کھا رہا ہوں ۔ اینڈ آپ کے اس خیا تھے کے اس خیا تھے کے سنیں بکہ ہیں آپ کی جانب سے کھا رہا ہوں ۔ اینڈ آپ کے اس خیا تھے کے لیے کہ بین کو ایت کے لیے کہ بین بین بین بکہ ہیں آپ کی جانب سے کھا رہا ہوں ۔ اینڈ آپ کھے اس خیا تھے کے کی بین کی جانب کے لیے کہ بین بین بکہ ہیں آپ کی جانب سے کھا رہا ہوں ۔ اینڈ آپ کھے اس خیا تھے کے لیے کہ بین کی جانب کے لیے کہ کی کو اس کے لیے کہ بین کی جانب کے لیے کہ بین کو بین کے لیے کہ بین کی جانب کے کہ کے کی کو بین کی کا بین کی جانب کے کی کو بین کے لیے کہ کو بین کے کی کو بین کے کی کو بین کے کی کو بین کی کو بین کی کو بین کے کی کو بین کے کی کو بین کے کی کو بین کے کی کو بین کی کو بین کے کی کو بین کے کی کو بین کے کی کو بین کو بین کو بین کو بین کی کو بین کی کو بین کی کو بین کی کو بین کو بین کو بین کو بین کو بین کی کو بین کو بین کو بین کی کو بین کی کو بین کی کو بین کو بین کی کو بین کو بین کو بین کی کو بین کی

معان زمادیں آپ کا دریائے کرم تو بمہوقت موجزن را کر تاتھا۔ سرکارغوث اعظم نے زمایا کہ نادم دیشیمان ہونے کی کیا صرورت ہے۔ مال نوغدائے تعریر کاہے۔ بم اور تم دونوں بی اس کے بندے ہیں۔ تتھیں حاجت تھی اگر خرب کر ہیے تواس میں برائی کیا ہے ۔ میر آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کی خوید اچی طرح خاطرو تواضع کی ملکم اس کیا ہے ۔ میر آپ نے دونیاروں میں سے جندو نیار ہی عطا فرما ہے ۔ بیبال کم کر ان آٹے میناروں میں سے میدو نیار ہی عطا فرما ہے ۔ بیبال کم کر ان آٹے میناروں میں سے میدو نیار ہی سال کم آپ کے انسرا جات کے لیے کافی سے ایک و سے ویا ۔ سے بی دن ، جوسال ڈریڑھ سال کم آپ کے انسرا جات کے لیے کافی سے ، ایک تو ہے ۔ بیا ۔

د قت عمایت کرفینے ۔ ابنی صرورت پرد دسروں کی مترورت کر بمینته مقدم رکھتے سے آب بہت برائے سنی اعلیٰ ترین سیرچشم ، بے لاگ نبیا میں سنتے آپ کی نبشش وعطا مرائم از ان از ان میں مور

كَيْ كُونُ انتها نه فق كرورُوں روپے وست مبارک سے تقسیم فرافیے .

ویسے تواپ فراخی وظی سرحال می خربی کرنے کے عادی ہے اور ہے دریغ
را و خدامیں خرب کیا کہتے سکی بغض النی جب وہ و فت آباکہ آپ کی فدمت
میں اوگوں کی جانب سے ندرونتو حات کی آ مدشروع ہوئی پیر ترکوئی حصرو شاری بنیں
تقا بنزاروں لا کھوں رو ہے نذر لمنے میں یو میہ آتے سے مگر اللہ ہے آپ کی فیاض
اور دریادلی کرماری کی ساری رقم اک و ن را و خدا میں یا تھ و ہے ہے ۔ بڑی
سے بڑی رقمین ندرا نہیں آئی تھیں ، باسکل معمولی ورج پر کم سے کم بندرہ بیس بزار
دو بیر یومیہ آمرنی تی گراھ میں آیا نہیں کہ غربیمول ، مسکینوں اور فتا جوں کے باس

بہنچ گیا ۔ روزار ون کی آمدنی دن کے اتبالے ہی میں تقسیم ہوجاتی ہی ۔
سخاوت اور فیانی کا ایک دریا تھا جم ہرو تعن موجس مار رہا تھا۔ ایک ونیا آستانہ
عوشیت اب سے فیمن یاب بورہی تقی۔ ہر چہا رجانب آپ کی بخشش وعطاکی وحوم
بچی ہی۔ دور دورسے توکسسن کرآتے اور دینی و دنیوی ہرمرا د سے شاد کام بوکہ

بو طیخے ہے ۔ دنیا و آخرت کی لا ہری و بالمنی ہرد ولت بہال تقسیم ہرر ہی تھی ۔ کسی سوالی کرآپ نے فروم والیس نہیں کیا اور دیا تھی تو فیاضی کے ساتھ اتناد یا کہ دامن مرام ہوگیا بلکہ تھی دامان کی شکایت ہوگئی ۔ ما جمنے والے نے جو کچھ جی مانگا اسے لا۔ ہمیشہ آپ کی نظر سوال پرجاتی سوالی پرنہ جاتی تھی جستی و غیر ستی کی تمیز کیے بغیر سوال ہوائیں کہ دست سخا اپنا کا م کرگیا ۔ اکثر و بیشتر طلاب سے بہلے ہی عطا فرا صفحے سول روکن آب کی فطرت کے خلاف تھا ۔

اكيب د ن اكيب فقير كا في ديرتك حضرت كي مُدمت مِي حاصر ربا اورعر من كي كه سبدی! پہلے توبیال روزان وریا ئے سخاوت کھا بھیں مالاکرتا بھائیکن آج کا مکل سكون ہے اور دریائے سخاوت نھا ہوا معلوم ہوتاہے اس وقت ایک سوچالیس گراہ ۱ وربکار لوگ مجلس میں موجود نقے آپ کے ان سب کو اپنے دونوں جا نب كولم اكرليا اور بيران برايي توجه دُالي اكب بي نظرين سب كدول كي دنيا برل كئ -اورسب مرتبه ولایت بیر فا نز سر گئے۔ آپ نے زمایا جا آج کی شخاوت یہی ہے۔ كا تفاآب كى حق كرفى اورب باكى فيائس دور كيسلاطين وامرا مكويرى حیرت میں ڈال رکھا تھا کھری اور سجی بات سہنے میں آپ کسی بڑی ہے بڑی شخصیت كالحاظ نبين كرت عقدا ورأس باره مي محملات يا خوت كوياس تك نبين ميكا ميتے ہے۔ كوئى كلبقة السان تقابرة كيدك وارُرہ اسلام سے باہر ہو۔ آپ موون کا حکم شیتے اور منگرسے روکتے ہتے۔ خلفا دکو، وزیوں کو، قاضیوں کو ، عوام کوادرسب کوامر بالمعروتِ اورنہی عن المنکر کا برکم بڑی متعافی سے بھرسے • مجع میں اور برمز موناتھا ۔ جونعکیف کمی طالم کوحاکم بنا آآپ اس پر بحیرکہتے ۔ اور اوٹر کے معاملہ میں کسی طامت کرنے والے کی طامت آپ کوحی کے اظہار سے

خراف ابرعبدالتر محد بن خصر المديد المستنى موسلية كا بيان بهد كمير والد

كخف تنفي كه مي نير تيره سال حضرت سيرعبدالقا درجيلاتي في خدمت كي اس د وران یں نے نہیں دیکھا کہ بھی اعنوں نے کوئی ناشائستہ کام کیا ہو۔ متبع سنت ہونے کی دجے سے طبیعت میں نفاست رہتی راوی کا کہنا ہے کراس عرصہ میں منہ تو آ ب کسی بڑے آ و می کے لیے کبھی کھڑے ہوئے اورید کسی ماکم کے دروانے پر کئے نہمی کی عالم کے بچونے پر بیٹے اوریہ ہی اس کے دستر خوان سے بھی کچھے گھا یا (سوائے ایک فیصے) آب با دشاہوں اوران کے دربار یوں کے باس جانے کوگناہ سمجتے ہے اگر کسی باونتاہ یا ذریرا ہے معزز لوگ آپ کی فدمت میں عافری وستے تو آیدان کے آنے سے بیدا کا کر گو تر اور کے ماتے تاکدان کے بیے الفنان میں وہ جب آکربیٹے بلتے ترحفرت شیخ والیس تشریف لاتے ،آب ان سے سخن اور درشت لهجيمي كنتگوزياته ا وراينين وعظونفيحت مي انتهائي مبالغه فرطتے - وه وك آب كے! اور جست اورآب كے سلمنے مؤدب موكرعا جن سے بعضتے - اگر بھی خلیفه دقت کوخط تکھنے کی نوست آتی تو اسے یوں تخریر فراتے ، "عبدالقا در تجھے فلال کام کا حکم دیتا ہے اور اس کا حکم کھے بیرنا فذ ے، وہ تیرا پمینوا اور تجویر حبت ہے: منينه كاياس جب يهخط بينجتا تووه ليديوسه بساكر بلانتبه عفرت فخيخ

نوشبکرکی مال می جی آب بچائی کا دامن ند مجرار تے تھے خواہ آپ کی جان خطرہ میں بو جاتی گرآپ حق بات کہنے سے بہی نہیں چوکتے سے بہاں کمکہ خلیف اورجا بر ماکموں کے سات بھی ہے تھے نواہ احتیں کو وی مگتی ، بواے سے ماکموں کے سات بھی کہتے سے نواہ احتیں کو وی مگتی ، بواے سے براے آدی سے کہی مرعوب ند بوتے سے اورز دوسر سے دنیا دار ملما می طرح ان کا پاس فاطر کرتے سے بروبات کہنی ہوتی مزبر پر کھرا سے موکہ پرسرعام بیان کرفیتے ۔ ان کا پاس فاطر کرتے سے بروبات کہنی ہوتی مزبر پر کھرا سے موکہ پرسرعام بیان کرفیتے ۔ ایک مرتب خلید المعتقیٰ لام باسٹر نے ایک طالم حقی بین بن سعید کر بغداد کا قامنی مقرر کردیا ، لوگ اس کا تقریب سے خوب واقعی سے اوراس کا تقریب ند

نەكرتے سطنے نگرملیند كے سلسنے اعتراض كرنے كى كسى كوجمائت رہ تھی .غوتِ اعظم ا جب علم موا توآب نے منبر ریر ح والے کرخلیف سے علی الاعدلان کبرویا دخلیفہ محلس میں موجود بقائد تنهنة ايك طالم شحف كوقعنا كي عهدي يرما موركر دباي كل ليضايلا بوجوا بني مخلوق يربيحهم بإل مے كيا جواب دو كے بيسن كرخليفه يرمبيت طاري بوکی اور رزنے لگا اس کی آنکھوں سے آنسونکل کے دبینی لینے تعل پرنادم ہمنے کے باعث اورای رقت یمیٰ بن سبدکی معزول کا حکم جاری کردیا۔ ا تفزت سيرعبدالقا درجيلاني حفوكا بيكرجميل تقے اگرسي سے نظاميه بيرهات يخصاس دورمن خصوصي طور برآب نے طلبا کی غلطیوں اورکو تا ہیوں سے درگذر فرمایا کسی برطلم ہوتا و بیصتے توای کوخلال آبا تا لیکن خود لینے معل ملے میں تبھی عنصہ نہ آتا ، اگر بہ تعناصائے مبٹری آبی جاتا تودد منداتم پررم فرائے "سے زیادہ كجهر مذكبت والركوني شخص كسى معامله مي قسم كها بعيفتنا توآب مان ليقي نواه حقينت حال کھے ہی کیوں نہونی ۔ دومروں کے عیوب کی تشہر آب کوسنت نا بیسندھی تعلقات كا بحد لحاظ اور ماس نرب<u>ا ترسق</u>ے لليسكى باتول كو بروا شنت كرتے اوران كے اكتابينے ولما يسمالات كانبايت تخمل سيقبحاب فيقر بحيوالي كي رماميت فرياح اور راول ی تو فیرکتے بسلام میں ہمیشہ سبقت فرمانے کی کوششن کرتے۔ آپ فرماً یا کرتے ہے اگریرائی کا برلہ برائی سے دیا جائے تو یہ دنیا خونخوار درندوں کا تھرین جائے۔ بیان کیا جا تا ہے کوسر کا رغوث اعظم ہے رحم وکرم کا دریائے سکراں ہراک موجز تھا۔ رحمت ورافت کے خشے ہر کمی ماری رہتے ہے۔ اتفا فاکبی آپ کو عفد آباتا اور حالت بطلام بی زبان بر کر فی سخت بات آ جاتی جس سے سے کی دل شکنی ہوتی تو فی الغور کہا ول دحم وکرم بھرے جندیات سے لیریز ہویا آ اور لے کبیدہ خاطر وکیھ کرآپ بے قرار ہوجائے۔

عجروا کمساری الکهاری کے اوصاف می کمال صد تک موجود ہے۔ آپ برائے۔ کا اوساف می کمال صد تک موجود ہے۔ آپ برائے۔ کر اوساف می کمال صد تک موجود ہے۔ آپ برائے ہے۔ آپ کا برائی کا اور الرائی بزرگ ہے۔ آپ کی عالم جنری کا یہ عالم تھاکہ ولایت اور بزرگ کے بند مرتبہ پر فاکنہ ہوئے ہوئے ہی اپنے چھوٹے برائے کا جو یوں میں سے کسی کی نود با زار سے جاکہ ہو وا فرید نے گھر اگر بھی آپ کی بیویوں میں سے کسی کی فیروں میں سے کسی کی فیروں آئی گوری آئی کوری کا بیا کہ نے خود کی اور گھر کے سایے کے بیوں کو بیٹا کا کو کھر اگر کھوں کو بیٹا کر کھر اگر کھوں کو بیٹا کر کوری کا بیا کرتے ہے۔ بیوں کو بیٹا کر کھوں کی کا بیا کرتے ہے۔ بیوں کو بیٹا کر کھوں کی کا بیا کرتے ہے۔ بیوں کو بیٹا کر کھوں کی کا بیا کرتے ہے۔ بیوں کو بیٹا کر کھوں کی کا بیا کرتے ہے۔ بیوں کو بیٹا کر کھوں کو بیٹا کر کھوں کی کا بیا کرتے ہے۔ بیوں کو بیٹا کر کھوں کی کا بیا کرتے ہے۔ بیوں کو بیٹا کر کھوں کی کا بیا کرتے ہے۔ بیوں کو بیٹا کرتے ہے۔ بیوں کو بیٹا کر کھوں کو بیٹا کرتے ہے۔ بیوں کو بیا کرتے ہے۔ بیوں کو بیٹا کرتے ہے۔ بیوں کو بیوں کو بیٹا کرتے ہے۔ بیوں کو بیا کرتے ہے۔ بیا کرتے ہے۔ بیوں کو بیٹا کرتے ہے۔ بیوں کو بیا کرتے ہے۔ بیوں کو بیا کرتے ہے۔ بیوں کو بیا کرتے ہے۔ بیوں کو بیوں کرتے ہے۔ بیوں کو بیوں کرتے ہے۔ بیوں کو بیا کرتے ہے۔ بیوں کو بیوں کرتے ہے۔ بیوں کو بیوں کرتے ہے۔ بیوں

عام معمولات زندگ بن آپ کے عجز واکھار کا بدعالم تناکہ کوئی بچہ جی آپ سے مخالمب موکر بات کرنا تو آپ ہمرتن گرش ہوجاتے۔ مغلوک کال توگول کوسکے لگالیتے فقراء کے کیڑے منافت کرتے اوران کی جوئی شکالتے۔

ایک وفدایک گی میں چند نیے کھیں ہے سے ، آپ کا گزرادھرسے ہوا ،
ایک وفدایک گئی میں چند نیے کھیں ہے سے ، آپ کا گزرادھرسے ہوا ،
اکیہ نیچے نے آپ کی جبینِ مبارک پرشکن تک نہ آئی اور فورڈ بازار جاکرایک بیسے کی مٹھائی کا نے کو مٹھائی لاکراس نیچے کودی ، اس طرح کمی اور پوں نے آپ سے مٹھائی لانے کو کہا اور آپ نے مرایک کی خوامش بوری کی ۔ آپ کا یہ عجز وانکسار بجوں ، ما کو گوں اور غربا دوساکین کے بیے مفسوس نھا بسلاطین ،امراء اور وزراء کے بیے آپ اور غربا دوساکین کے بیے آپ کا ایک مبلک کے کیسر اکیس میں میں ایک مبلک کے کیسر ایک مبلک کے کیسر خواد و میں ہوا ہوں کہا رآپ کے مبلک کے کیسر خواد و میں ہوا ۔

آپ کا یہ طرز زمرگی کچھ گھر بی کم موتوت ندفتا ملکہ جہاں کہیں ہی آپ تنزلیت مصاباتے یا مالت سفر میں جونے اور کسی مزل پر بہنچ کرتمیام فراتے تو دبال پر بھی آپ کا یہی املاز جواکرتا فقا بعنی اپنا تام کام اپنے ہی باطقوں سے کیا کرتے ہے۔ آپ کا یہی املاز جواکرتا فقا بعنی اپنا تام کام اپنے ہی باطقوں سے کیا کرتے ہے۔

الماكوندهنة روميال بيلتة اوردومرون كوجي كفلاتته يتفرى حالت مي التحم کے کاموں میں جب آب مشغول موسے تو خلام کمال ادب کے سائقہ ان مشغور سے سے لینے آپ کوملٹی ور کھنے کے کئی طریقے اختیار کرتے ہتے ۔ تا ہم خدام کی کوششیں اور تدابیراس وفت ہے کا شا بت ہوجا تی عنیں جب آپ یہ فرما <del>دینتے گئے</del> کہ ہیں تھی تمهى جبيبا ابك انسان موں يتم روطيال بكلتة ببوتو مي كيونكرير بيكاؤل. سركاردوجهال مسى الترطبيروكم اودمتمدس مبحايه كرام دمنوان التترتعالي عليهم هجعين كاببي طرزعمل تقأب بغيراب مام مدلينه فليرمي موتة توابنا كام نودكرت في سفر مين بوت تونقسيم كارخود فراميته عقد اور صما بركام من كاطرت كوني مذكوري كام ابنے و مر معی مخصوص فرالیتے تھے ۔ جب آئی عظیم شخصیت کے مالک ہوتے ہو کے اللہ رسول اورلائق مداخرام صحابم الت كاموں كوليضا حقوں سے كيا كرستے توميرى کیا مجالہہے کرمیں احتراز کروں اور دوسروں بی کے سرطال دوں یزندگی کے ہر ماحول میں بینم اسلام بی کا تباع نجات کا ذریعہ ہے۔ ايب د فعه في رسوار بوكراً يهس بالبصه عقد داست مي مجع فقرار كهانا كها بهص نظے - ایھوں نے آپ کوکھانے میں شرکت کی دعوت دی - آپ فجر سے اُ تر يرهب امدان كے ساتھ كھا ناكها يا اور فرمايا ير اللَّهُ كُونِحِتْرْنالِيسندسب " د شوا ربال برداشت کیں عمرکا بیٹنز حصہ فا قیمتی میں گزارا نگرآپ نے مصائب و ترکابیت فقرو**فاقه تنکرستی** و ناواری کے جس ماحول میں رکمال ماصل کیا اس ک تظربهت كملتى كے سركارغوث اعظم جبہت ذبين، رامے محنتی بيے مدمتحل وصابر تتقلمزاج انسان سطته يحميل علوم ظابري وباطنى كى لبنے اندركامل

پردردگارمالم کینے ان بنروں کی مرد فوا تلہے جوخمد اپنی مرد کیتے ہیں آیا نے marfat.com اداوے کو کامیاب بنادیا ۔ آپ نے ابتدائی دور میں ہمت و تنابت قدی سے کام لیا اور اور کی میں اداوے کو کامیاب بنادیا ۔ آپ نے ابتدائی دور میں ہمت و تنابت قدی سے کام لیا اور آپ جو کچھ ہونا جا ہے ہے ۔

اداوے کو کامیاب بنادیا ۔ آپ نے ابتدائی دور میں ہمت و تنابت قدی سے کام لیا سے بھی سواہو کے ہے ۔

اسیع خاد نے آپ کے اندر محض بیٹنگی پیدا کرنے کی غرب سے آپ کو زود کو یہ کیا ۔ مندیاں جی کیس ۔ مدید کرمروی کے موجم میں ہمراہ جاتے ہوئے کی فرب پیسے دریامی دھکیل دیا ۔ مرحول آپ دریا سے نکل کرمجھ ال کے مراہ ہوگئے ۔

دھکیل دیا گرجول آپ دریا سے نکل کرمجھ ال کے مراہ ہوگئے ۔

کھا قاآ بیا ظا میں نے نور کھا یا دوسروں کو تقسیم کیا لیکن تھا اے لیے کچے ذرکھا بحفرت کھا قاآ بیا ظا ایس ہونے کار تاکون کر کھی کھی آپ بدول مذہور نے ۔ دامن صبر یا ہے سے نہیں چھوڑیا ۔

سنین چھوڑیا ۔

سین جور کی ماد کا یہ طرعل و کھ کھیلس کے وگر حفرات کو بھی ایزا پہنچانے کی جرات ہوئے کہ سیار کھی جی ول برواشتہ دیہوئے ۔
ایک مرتبہ محبب حاویہ ہے ایک بزرگ نے سرکارغوث اعظم کو کر قتم کی کوئی سیلینے بہنچائی حسب مول آپ نے صبر سے کام بیا گرخدہ شدہ سکتینے عاد کو اس کی فیریہ بی گئی۔ اعتوں نے ان بزرگ کو سخت تنبیر کی اور فوا پائے ادب کتاح ہم نے میں عبدالقادر کو کوں اذبیت بہنچائے ہوتے ہم بیسے کوئی بھی قوان کی گرد راہ کوئیس چنو عبدالقادر کو کوں اذبیت بہنچائے کے ہوتے ہم اسے کوئی بھی قوان کی گرد راہ کوئیس چنو مکتاب بیم سیار کو بلا کر صفرت شیخ عاد نے فرایا :

ما تا میم سرکار فرث اعظم کو بلا کر صفرت شیخ عاد نے فرایا :

مربت کے لیے تقااب تھا ہے بیک کی داستقامت بہارٹ کی اند ہوگئی ہے فرایت کے لیے تقااب تھا ہو عزت شے گا :

مربت کے لیے تقااب تو اور فرعیت سے مجام ہے کہتے رہنا شب وروز انتہائی اور بیندرہ سال تک مربات سے کا بہتے کہتے رہنا شب وروز انتہائی اور بیندرہ سال تک مربات سے کا بہتے کہتے ہمال تک مربات

دورکعتون می پیرا قرآن عظیم پڑھنا ، بے سروسا مافی کے عالم میں رہنا ، گھا س اور manfat.com پترں پرگزراوقات کرنا ۔ عمل عہد حوانی کوریا نیات و مجاملات و معول علم کی جدوجہد میں گزار دینا ان نی صبرو استقلال کا بہت زبردست اور علیم الشان منطابرو ہے ۔ عہد طالب عمی کے بعد کونو سکرو خدب کے زمانے سے جی تعبیر کیا جاسکتا ہے مگر طالب علمی کا زمانہ تو خالص برش و خرو کا دور نضا۔ ابھی آب پڑھ بی بیکے بیں کراس زمانہ

میں آپ کی کیا مالت تھی ۔ میں آپ کی کیا مالت تھی ۔

مین شباب کا ما لم نفائین اس دور کوایی آب نے اس طورسے گزارا کراگریہ كباجائے توقعلى مبالغه ند بوگاكه دنبلك كسى في طالب علم نے اس طرح يه دورن كزارابوگا ساراسارا دن مدارس مین عرق ریزی جمنت و د ماغ سوزی کرنا- بیرری بیرری داست بداری کے ساتھ فرا بات و گفترات اورورانوں میں براسے رسنا ، ندبستر ہے کمیر، نه برن پر پوراکبرا نه سونے کی مبکہ نرکھانے کا مٹرکانہ ،مہبینہ جریں ایک دک میکم سیر یں . گھرنے آئے ہوئے دینار نقروں ما جمندوں کو تعلیم کردیے ہی اور پیر انتيس دن فا قدكشي بي گذاريه بي - فاقه جي ا بيد ديسينېي مكه يون كرتين -تین دن کھے تی میسرنہ ہوا پر ساگ ملے نہیتے میکن معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا دن عبراتی طرح حصول علم کی مجتبجوا در رات بھر یا ضتیں اور بیداریاں ،اس تبدر سختیاں اور میائب جب دامن مبرواشتقلال کو یارہ یارہ کے سکتے امواج معا سرسے كزرنے مكتيس توزين كے اور ليك جائے اور فيات معَ الْعُسُو بُينْ وَا إِنَّ مَعَ الْعُسُويُدُيْ مَمَّا يُحْصِحُ كُنَّة عَلَى بِرودوكارما لم لِين فَعْلِ بِهَا يت سے آپ کے تلب مبارک کوتتو بت عطا فرا دیتا اورامواج وخواوث والیں بولمے ماتے ستے بزہن کا بوجھ مبکا بوجا تا تقا اور دما عی کوفت دور بوجاتی تنی اور بھر آپ تا زه بتازه بوکس<u>ان</u>ے ملمی وروحانی مشاغل میم شغول بوجائے۔ مضيخ الم احدين ما لح بن شافع جيلى كابيان سي كرايب ونعدي حفرت ين عبدالقادر جيلاني مركدت تقدرسه نظامبيه بيركها وإل فقهاء اور فقراء كي ايب جاعت جع بوگئ ۔ آپ نے قفا وقد کے بارے میں خطاب نٹروع کیا۔ تقریر کے دوسان

بھت ہے آپ گوریں ایک بڑا مانی آل گرا۔ بولوگ وہل موجود سے سب بھا کی کوری کے۔ وہ مانی آپ کے کروں میں گھس گیا اورجم پر گھرضے لگا۔ تقواری در بعبدآپ کے کریان سے شکلا اور گرون پر بیبول گیااس دولان نہ توآپ نے تقریبر دو کی اور نہ بی نشست ہیں کوئی تبدیلی کے۔ کچے و بر بعبدوہ سانب نیجے انزا یا اوراآپ کے سامنے اپنی و م پر کھڑا ہوگیا اور تبلاً نے لگا۔ آپ مانب نے اس کے مبدوہ چلاگیا اب لوگ والیس کے اور سانب کی گفتگو کے بارے میں پوھنے گئے۔ آپ نے اب لوگ والیس کے اور سانب کی گفتگو کے بارے میں پوھنے گئے۔ آپ نے فرایا اس نے کہا کہ میں نے بیٹیا را مولیار کو آزما یا لئین آپ جیسا آب ت قدم فرایا اس نے مجھ کے۔ آپ میں فرایا اس نے میں مولی ساکہ جس وقت نو میری گورمیں گرا ہے ، میں قضا وقد رجلا میں نے اس کے کہا کہ جس وقت نو میری گرا ہے جسے قضا وقد رجلا میں نے اس کے سانہ میں اس نے ابی نشست میں تبدیلی کرتا تو میرا فعل میرے قول کے مطابق نہ در میتا ۔ وقت میں است میں تبدیلی کرتا تو میرا فعل میرے قول کے مطابق نہ در میتا ۔

محدروی اور شفقانه اظار محدرون اعظم کاروبه شامدروی اور شفقانه المهروانه اور شفقانه اظهار فرائد الرک فرمافیت المهار فرائد الرک فرمافیت المهار فرائد الرک فرمافیت المهار فرائد الرک فرمافیت و باید معلوم کد و باید الربی فرمافی کرند که خاوم سے کہتے کہ باکر کے معلوم کد کرفان شخص کہیں کہ باکر کے معلوم کد کرفان شخص کہیں کہ باکر کے معلوم کرفان شخص کہیں کہ مار میں ترمنیں مبتلا ہوگیا ۔ طبعیت نومبین خواب ہوگی ہے مبت کساس کی فیریت زمعلوم فرا لیتے معلم من نہ ہوتے اگر وہ شخص بار ہوتا اور اس کی مطالت کی فیریت زمعلوم فرا لیتے معلم من نہ ہوتے اگر وہ شخص بار ہوتا در اور اس کی مطالت کی فیرات کو مار کو ای عیادت کو تشریف ہے جائے ۔ ابنی تمام کسی کی محلوت کو تشریف ہے جائے ۔ اور اس کی مطالت کی فیر پائے فیاد میں اور اس کی عیادت کو تشریف ہے جائے ۔ اور اس کی مطالت کی فیر پائے تے منزور خور اس کی عیادت کو تشریف ہے جائے ۔ اور اس کی مطالت کی فیر پائے تھے ۔ ویر تک اطمینان وتسلی فیش با میں کرتے اور بحدروی کا اظہار فرط تے ہے ۔

ا جاب میں سے ایم شخص بغدا و مقدس سے کانی فلصلے پرایک گادگ میں رہتے ہے ایک رزیہ وہ بیار پڑے ۔ آپ کوان کی ملالت کی جربلی توآپ سفر کی تام دشواریاں برواشت کے اس گاؤں میں ان کی عیادت فرانے تشریف کے گئے اتفاق سے اس وقت وہ گھر کی بجائے اپنے مجوروں کے باغ میں لیسے ہوئے سفے آپ نے اس باغ میں دوور فت ایسے سفے جو آپ نے اس باغ میں دوور فت ایسے سفے جو فی کھر کے بیا ان کے کولئے کا ارادہ کر بیکے ہے ۔ دوران کنتگواس کا ذکر آ یا آپ نے ان ورختوں میں سے ایک در فت کے بیچے بیٹھ کرون کو کی ان درختوں میں دوبارہ زندگی آگی اور شاداب ہو کہ کمرزت بیلنے گئے۔ دوایت کی ان درختوں میں دوبارہ زندگی آگی اور شاداب ہو کہ کمرزت بیلنے گئے۔ دوایت کی شہادت یہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری الیسی برکت کا باعث بنی کران کے کاروبار میں جی کا فی ترق برگئی۔

یں بیار میں ہور کی عیادت کرنے میں جوعظیم درجہ اور ثناب ہے سیدنا غوث عظم ہ غرمنبکہ بیاروں کی عیادت کرنے میں جوعظیم درجہ اور ثناب ہے سیدنا غوث عظم ہے اس سے بیری طرح آگا و تھے اس میے اب اس ثواب عظیم کے صول کا کوئی موقعہ اس سے بیری طرح آگا و تھے اس میے اب اس ثواب عظیم کے صول کا کوئی موقعہ

بالقريرة بلنافيته.

معزت شیخ شہاب الدی عربہ وروی کے دوست نفیخ نج الدین فرات بی کہ الدین فرات بی کہ مرتبہ میں سرکارغو نب اعظارہ کے پاس جلہ میں تقا، جالسہ یں دن میں نے دیجھا کہ شیخ مہروردی را کے بیال کی جوئی پر مبھے ہیں اور ایک بیان القی ہے جسے جوابرات سے جربھر کہ ہوا کہ والرات سے جربھر کہ ہوا کہ والی ان جوابرات کوجب بن لیتے ہی توا نے ہی جابر یہ نیز کو کہ کہ کہ ہوا ہوا کہ ان جوابرات کوجب بن لیتے ہی توا نے ہی جابر کھور پیدا ہوجا تے ہی اور آب اس بیارہ سے جرکر بھرنے کو کوں کے سامنے جین کہ جو بیدا ہوجا ہوا کہ ان جوابرات کوجب بن لیتے ہی توا تے ہی جوابرات اُس بے مول کے سامنے جوابرات اُس بے مول میں جوابرات اُس بے مول مول کے سامنے جو اُس کا ذرکہ یا حضرت شیخ میں جب میں جد سے با ہم آیا تو معزت شیخ مہروردی میں اس کا ذرکہ یا حضرت شیخ میں دری کے دولت سے بیدولات اُس کے دولت سے دیدولت سے دیدولات سے دولات سے دیدولات س

سر کا رفوت اعظم وکی مرواست جامل ہوئی ہے علم کلام کے عوث مجھے یہ نعمت عطا کی گئے ہے بیر سر کا رغوت اعظم مر کا کرم تھا۔ چِ نکرشنے مہروردی کے آپ نے علم کلام سلب فرماویا تھا اس لیےاس کا بدار مزوری نفاریسی صفن کرم ہے کرجب و مکسی سے کوئی جیز معلقا تے ایت ہے تو اس كاكنى كنا بروهاكر بدار عطاكر تاب آب كريم بن كريم بين الحباك آب كيونكر بدار من عنايت فرطته - ديا اوراس فدرد باكرجس كي كوفي مثال موجودتبس. سننيخ أبو فحمر على بن ابى بحر يعقوني كابيان بير كر حفرت شيخ على بن بيتي ميرا لارة يكواكر حفزيت فين عبلالقا درجيلاني وكى خدمت مي المسكن واوران سيركها بير مراغلام ب حضرت شیخ نے اپنا کیڑاا تارکر مجھے بہنا دیا اور فرمایا تم نے عافیت کا کرتابین ليا - است بهنے بوئے کھے بینسے برس بونے کوائے بیں - اس دوران مے كمبى كوفى البي تكليف تنبس بيبني جس كامن سشكوه كرول. ایک اورموقع پر تھے آپ کی خدمت میں ہے گئے اوران سے کہا کہ میں اس کے لیے آیا سے ایک باطنی خلعنت طلب کرتا ہوں . حفریت شخے نے بیسن کردیر يك ابنا سر جمائي ركها التخيير مي نه ويجهار آب سے نوري ايك كرن ظاہر بونی اور مجسسے چیٹ کئی بیس میں قبروالوں اوران کے عالات دیکھتے اور فرمضتوں كوليضايض يرمنلف زيانون مي تسبيح كست ملاحظه كرن لگا ور برانسان كي بيثاني برح بسحواب من اسے باساتی برشصنے لگا مير سيا ورکئ عظيم اثان ا مزلل بركرف يركي المح اورمجے فرما يا كيا كه نوت مرد له او بسين على نے فرايا مجھ خطرہ ہے کا اس کی عقل زائل نہ بھوجائے۔ اس پر صغرت شیخے نے سیسے پر ابنا اله الأويدة لية باطن كوسندان كالمرح معتبوط يا ما اس كے بعد جو چنری میں کے رکھیں اور سنیں ان میں سے کی سفتے سے میں مہیں وار اور میں اب تک ملوت کی را بول میں اسی چک کے نود سے روغنی کے رہا ہوں۔ جب میں پہیے میل بغدا دمیں واخل موا اس وقت وہاں کسی انسان کوما نتا تھا نہ

كسى عارت كوبي نه ايك خولعيورت مرسيمي يناه ما مل كى به مرسخفة سشنع عبدالقاورجيد في وكانقا - انفاق سے اس وتت، وہاں ميرے علاوه كوئي تحق موجود نه نقا بیں نے کسنا کہ مررسہ میں واقع ایک گھرمیں ایک شخص دوم ہے كبرد المسيحات عيدالدُذا في يا برثكل أورد كميم وبال كون ہے ؟ وہ با سر يحلے اً ورتير ا ندر واليس كن ( وركها و بال توكوئي نبيس ہے - بال البته كا نول كا ايب لاكا كارليے زمایا اس رہے کی توبہت بڑی شان ہے۔ بھرحنرت شنع میرے یاس تشریف ہے آئے۔ آپ کے پاس روٹیال اور طعام نقا۔ اس سے پہلے میں نے کہجی آپ کو نہیں دىكى اخذا. آيى بىيت اور جلال كى وجەسىي كھرا بوگيا - فران كى مىلى آۋاور وہ طعام میرے ہے۔ کھ دیا جیم فرمایا اللہ کچھے سے نفع ہے۔ یہ ککمہ تمیں بار فرمایا ۔ هيرفروايا كم عنقريب ايك السازمانة كمي كاجس مي تري احتياج بموكى اور توعلى بوطئ الكا راية في ومكير تومي مغرب شيخ كي دعا كا نثره مبول - (خلاصة المفاخر) مخلوق خداکی بھلائی ۔ مخلوق خداکی بھلائی ۔ مخلوق خداکی بھلائی ۔ والوں کی رام بدایت کی طرف را بنائی فرائی ، بیٹار ممنوق خدا کو د عا وُں کے ذریعے نمات کے راستے پر کا مزن کیا اگر کوئی پراٹ ایال كه يا تداس كى مات سن كرم ممكن مده كى معلوق خلااً ب كواينا عمخوار مانت موك جوق درجرق اً تی تقی اورای کی صمبت سے سکون حاصل کیے باتی۔ مخلوق خلا كى بعلائى كے خيدو اقعات حسب ذيل بي :-مشيخ ابوالقاسم عمربن مسعود بعاز كابان بسي كرشب عمدمان لمنظم هيه هي وهي رات كرونت حفرت سنخ عبدالعًا ورجيلا في يوني البين مؤذن سے زمایا کر مینار برج و کر پہلی ا ذان کے دو۔ اس نے مکم کی تعمیل کی ۔ پھر تعودى ديربعدتكير يركآ غازمى السے فوايا دوسرى ا ذاك فيے وو اس ا دے دی . اول سحریں مجراس سے فرایا کہ بینار بر چود ھ کرتیبری ا ذان کہرد و۔ اس

marfat.com

نے کہدری ۔ مقومری ویر بعدا سے فرمایا کہ سحری کی نماکرد واس نے دہ بھی کردی مسح

کے وقت آپ کے فامل می اب نے اس بات کا راز پرجیا تو زبایا کرجس وقت میں نے اسے بہلی اذان کا حکم دیااس وقت عرش میں نردست ترکت بیدلا ہوئی او ماس کے نیجے سے ندا کرنے والے نے بچارا کر مقربین میں سے اخیار لوگوں کو جا ہیے کہ وہ الطے کوٹے بہوں۔ جس وقت میں نے دوسری ا ذان کہنے کے باسے میں حکم و یااس وقت عرش میں بہلے سے ذرا کم حرکت بیدا ہوئی اورعش کے نیچے سے ایک مناوی نے بچارا کر ا ورجس وقت میں نے تیم کی اذان کے بیما وقت میں میں تیم کے اوراس وقت میں اور اللی وقت میں اور اللی وقت میں نے بیما دو اللی کے اوراس وقت میں نے بیما دو اللی کے اوراس وقت میں نے بیما دو اللی کوٹے والے اللی کے اوراس وقت ہے والے اللی کوٹے کی اوران کوٹے کوٹے اللی کے اوران خرمی ترک میں میں نے اوران خرمی ترک میں میں نے اوران خرمی ترک میں میں نے اوران خرمی ترک میں میں کے اطلاع وی کہ الطواب می ارا وقت ہے اوران خرمی ترک میں کہ المواب می ارا وقت ہے اوران خرمی ترک میں کے اللی کے دو اللی کوٹے کوٹے اللی کوٹے کو المواب می ارا وقت ہے اوران خرمی ترک کے اطلاع وی کہ المواب می ارا وقت ہے ۔

مشیخ عبدالترجانی کا بیان ہے کہ ایک دفور صفرت شیخ عبدالقاور جیلانی کے فرایک دفور صفرت شیخ عبدالقاور جیلانی کے فرایک مرائد میں دہوں میں مبلوں اور دیمیانوں میں دہوں جہاں میں کسی کود کچھوں اور نہ کوئی فیصے دیکھیے . . . . بیجر فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے اپنی مخلوق کی منفعت کا ارادہ کیا چنانچ بیہود و ونصاری میں سے پانچ بزار سے زیادہ آدی میرے باتھ پرمسلان بھے کے اور ایک لاکھ سے زادہ کو اور مخلک میں دیادہ کی میں ایک میک

مرك القريرتائي بوسے اوريدا كي عظيم فائده ہے .

سے کزرامیں نے خلیفہ بن موئی عراق کا بیان ہے کر ایجہ دفعہ میں صبش کے علاقے سے کزرامیں نے خلیفہ بن موئی سلام کیا اسے کزرامیں نے دیجھا کہ ایک بزرگ ہوا میں بیسے ہیں ۔ بیں نے اخیس سلام کیا اسے فول نے محصولام کا جواب دیا ۔ میں نے ان سے پر چھا آپ ہوا میں کیوں ہمیے ہیں ۔ انفوں نے فرمایا خلیفہ ؛ میں نے ہوا کی مخالفت کی ہے اب میں ہوا کے ایک تھے میں محبوس ہوں ۔ ایک تھے میں محبوس ہوں ۔ ا

را وی کا بیان سبے کہ اس کے بعد میں حضرت شیخ عبدالقاور جیلاتی رو کی

زبارت کے بیے آپ کی خانقاہ میں آیا ۔ کیا د کمیتنا موں کر دی بزرگ حفرت شیخ کے سلمن مودب بليط بين الفول في معزت طبع سماتين كين بطائق ومعارفت ك مائل پرچھے مگریںنے پیہاتیں ہمجیں ۔اس کے بعد حضرت بنے اط کر جلے گئے اور میں اس بزرگ کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ بیر نے ان سے کہاعجیب بات ہے کریں آب كوبهال وتكورنا بون ما الفول في كها توكيا الله كاكو في ركوبده ولى مقرب يا حبیب ایسا ہے جس کی بہاں آمرورفت یا یہاں سے اکتساب فیق نہ ہو۔ ہیں نے برجهاكه بي في توات كالنتائر سے كي منبي تمجها واضوں نے زمایا كه برمقام كے عبدا ا حکام بیں۔ برحکم کے لیے معانی بی بھر برمعنی کے لیے عبارت ہے جس ساس کی تبدیری جاتی ہے۔ اس عبارت کوونی شخص تمجھ سکتاہے جس نے اس کے معنی سمجے ہیں اوراس کا معنیٰ مربی مجملتا ہے جس کے بیداس کا حکم ٹابت ہو جیکا ہوا ور رسمجے ہیں اوراس کا معنیٰ مربی مجملتا ہے جس کے بیداس کا حکم ٹابت ہو جیکا ہوا ور عمای کے بیے ثابت ہرتاہے جواس مقام کا مائل ہوتاہے۔ بھر بی نے پر جیا مفرت شيخ كى جوتعظيم اوران كے سامنے تواضع كا جومظا سرہ ميں نے آج آپ سے د کھھا ہے الیا بیلے بھی تنبیں دیجھا، ایفوں نے کہا کہ میں اس شخف کی تواضع کیوں نہ كوں جس نے مجھے والی بنایا امد تصرت عطا فرمایا۔ میں نے کہا کہ آپ کوکس چنز کا والى بنا ياكياب اوركس جيز برآب كوتعرف عطاكياكياب والفول فيكها مجھ سوعیندی مردوں پرمقدم ہونے کا والی اوران کے احوال پرمتفرف بنا پاگیا ہے مكرا فنين وبي تشخص وتكيف كتاب جس كوالله مياب آب برے بندورے کے مہمان نواز سے جوشف می مہمان مہمان نوازی ای حیثیت سے آتا اس کی صب استطاعت مہمان نوازی

منم رایا اوردورانِ قیا نهایت شقت اور توج سے پیش کئے۔ اکثر کیج ماجزادے کوروشنی اوردورانِ قیا نهایت شقت اور توج سے پیش کئے۔ اکثر کی اسے کوروشنی اورد وررے انتظامات کی محلائی کے لیے بیجتے تھے اور بساا وقامت ہما ہے کے کھا ناگر سے بجو لئے نمازوں کے اوقات جب آپ با ہر تشریف لاتے توامامت کے فرائفن آپ ہی انجام نینے۔ میں وورانِ تیام آپ سے کتاب المزقی بڑھتا ، اور مافظ عبد المنزی البدایہ ، یڑھتے ہے ۔

تورجی بربرارسال فرائے آپ جاب کی ندر بھی قبول فرائے ۔
علامہ ابن نجارا ہی تاریخ میں تحریر کرتے ہیں کہ حفرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ
جب بیب نے قام اعمال کی عبان بین اور سنجو کی تو مجھے معلوم ہوا کہ سب سے بہتر
علی کھانا کھلانا اور حسن اخلاق سے بیش آنا ہے اور اگرمبر ہے اوقت کرووں کونیا کی
دولت بھی شے دی جائے تو میں اسے بھوکوں کو کھا ناکھلانے میں فرف کرووں کیزنکہ
میرے یا تقدمی موران میں جن میں کوئی ،چیز طہر نہیں سکتی اور اگرمبر ہے ایس نم اروں
دنیا را جائیں تومی رات گزر نے سے قبل ہی خربے کرؤ الول ۔

# جمال غوسف عظم

حنن وجال سے نوازا . آپ کے متعنق را و مان اس حقیقت رمتفق میں کر حغرت پید عملالقادرجلاني بيحسين وجميل تقے كزت ريامنت اورزېرى وجرسے آپ كا جسم مبارك قدرب نميف نفيا بسشنع ايوعيلانثر كابيان سي كرمضرت مدعيدالقار جىلا فى <sup>و</sup> كا قدميانه ،سينه كشاده ا در بگ گندى ها . تا بحس سرگين ا در نورمونت ہے بیریز تقیں ، بھوس باریک اور ملی ہوئی تقیس سراقدس بڑا اورآب کے عالی د ماغ ہونے کا شاہر تقابہ سرافیرس اور ریش میارک کے بال نہایت ملائم اور حکدار تقے۔ ریش مبارک بہت گنجان اور خولعبورت تقی سرکے بال بالعموم کان کی لو مكرستے تھے۔ دانت برقسم كى آلائش سے يك اوربوتيوں كى طرح مكت تخے رخیاروں کا رنگ میدہ و شہاب تھا۔ جہرہ کتا بی اور ناکسے تواں تھی بیون بلے اورمنهایت دلآ ویز گتے ۔ جب بات کرنے تومعلوم ہوتا کہ منہ سے بھول بھڑ ہے مين - أواز نهايت لمندهي اوراس زمانه من جيكه اله مكرانعوت د لاؤو سيسكر، كا نصوتک جی بز نقاآپ کی آواز سترستر نزار کے فجع میں دوروز دیک سرایک کو كيسان پېنمتى يى مەتھىدان كشاد واورْرم ئىيى . يا ئىقە ياۋن كى انىڭليان كىسىدھى دور نوشناخين. چيرومبارک پر نورېستاها. آب کودنکيه کړې يټين کا مل برما تا ځا که

عارف قامل اور سرب این بین و قات که م نواند سطے مجلس گویج اطبی فی . آواز ممال گفتگور ممال گفتگور یا نجمع عام میں کچھ ارشاد فولیا تو تمام سامیین اور نما طب دم بخود ہوکرمتوجہ موجاتے یا نجمع عام میں کچھ ارشاد فولیا تو تمام سامیین اور نما طب دم بخود ہوکرمتوجہ موجاتے

سے کئی کو حفرت کے کلام سے غیر ملتند نہ ہونے کی قبال متر ہی ۔ جوب بات یہ تقی کر سب دوراور نزد کی و الد صفرات آپ کی اواز کو کیسال سنتے ہے اور ہرا کی کو ایسا معدم ہوتا ہے اجب کا محفرت ان کے تربیب ہی ارشاد فرما ہے ہیں کیلام کرتے وقت کسی کو بر سری کر ہے گئی کا میں کی کا میں کہا ہوئے گئی اس کی جو کھی میں ارشاد فرماتے اس کی برا وری اور تعمیل ہوجاتی تھی ۔ د بہجتم الاسرار) اس دفت اس کی بہا وری اور تعمیل ہوجاتی تھی ۔ د بہجتم الاسرار)

ستينخ الومحد عبداللطيف بن إلى طابر بغدادي صوفي كابريان بي كرجس وفت عا<u>ر م</u>غینے حفرت سیرعبدالقادر جیلانی مبہت ایسا ورعظیم خطاب فر<u>ط</u>تے تواس کے بعد یوں گویا ہوئے۔ میں بھیں الٹری قسم دیتا ہوں تم کہوکہ تونے سے کہا۔ میں تو اليي يقيني باتين كرّما بون جن مي كوفي شك وستيه نبين له مجھے بلوا يا جا تا ہے تو مي بولتا ہوں۔ مجھے د نوزانہ نیبی سے عطا کیا جاتا ہے تو میں تقبیم کرتا ہوں ۔ مجھے عكم ديا جالب ترمي وه كام كرتا بول - دمرواري اس كيب جو مجيح كم ويلب مخارا فجصح تلانادين اعتبارك بتحاب كيار سرقائل ب اوراندليري اس طرح محاری ونیا و آخرت برباد ہومائے میں بہت برادریا ہوں میں بڑا تتلكر كنه والابون ا ورور تابع تم كوايلايي واست مداكرميري زبان بر شربیت کے تفل منبوتے تو جو کھے تم لینے گھروں میں کھلتے ہویا. بھا کے جو ماتے ہو بیں تھیں ان تام کی خرویتا تم لوگ میرے سامنے شیستے کی طرح ہو ہو کھی تھا ہے برميط ميرسها در تخفلات ظاہر ميں ہے مجھے سے مخفی تنہيں۔ اگر حکم خلاوندي کی لكام ميرى زبال برينهوتى توصاع يوسفى ليني اندرموجود چيزسي مطلع كرتا مكرعم ولل كامتاج بسے ريا فرايا علم عالم كے دامن ميں اسى ليے بناہ ما مل كرتا ہے كروه اس كے فخفی بعيد ظاہرية كرے

آب کی مجالس میں بعض او قات حاضری کی نعدا دستر ستر ہزار سے بھی تجاوز کر ہاتی بھی اور لوگ کئی کئی فرلا بگ تک چھیلے ہوئے ستھے دیکن آپ کی اُواڈ دور اور نز دیک ہرشخص کو کمیسال پہنچی تھی ۔ حالا کمرکوئی دو مراشخص کلا بچاڑ کر بھی مپلاتا تواس کی اواز اینے قمیع میں دور کے لوگوں تک بمٹھکل پہنچ تھی اس کے برعکس آپ نہایت متانت اور وقار کے مسامقرا پنا وعظ فرطنتے اور اس کا ایک ایک لفظ شرخی کو نمیساں اور مساف صاحت بسنائی ویتا .

مفنور جس تعنى ياجس البتماع بدنظر جال باكمال سے توجہ ذرطتے انظر مبارک وہ كيسابي سخت طبع برشكدل كيوں زہوتا ، فاشع ، فاضع ، مطبع

ا ورغلام بن جاتا - دنعزی الخاطر)

الموری می ان کے مدرسے میں حافظ کا اس دوران فضامی درائے الی یہ ندہ فرت سیدی عبدالقادر عبلانی ایک فرصت میں ان کے مدرسے میں حافظ کا اس دوران فضامی درائے الی یہ ندہ الرتا ہواگزدا. میرے دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو تاکر میں درآئ کا گوشت بحرک ساخة کھا آ اس خیال کے آتے ہی صفرت شیخے نے دیری طرف دیجا ادر مسکول کے اور فضای طوف نگاہ الحاقی کی التفظ میں درائ مدرسہ کے صمن میں آق مسکر لئے۔ اور فضای طوف نگاہ الحاقی کی التفظ میں درائ مدرسہ کے صمن میں آق میں جس چنر کی خوابش ہے دہ لیو یا اللہ تعالی تم سے لیے جو کے سافتہ کھا تھا کہ اس دقت سے آج کے درائ کے گوشت سے درائی کے درائی کے گوشت سے درائی کے گوشت سے درائی کے درائی کے گوشت سے درائی کے درائی کے گوشت سے درائی میری نفرت کا یہ عالم ہے کہ اگر اسے میکون پکار میرے سلسے درکھا جائے تو ہی اس کے درائی درائی

ادرعارفین کے مضابدات کے مبلس میں موجود تقا اس وقت آپ و اسلین کے مقامات اورعارفین کے مضابدات کے مسلسلے میں کلام فرارہے سے یہاں تک کہ تمام لوگ اللہ نظائی کے اشتیاف میں ترابیے نکے میں نے سوجا کہ آخر مقصود کس طرح ما مسل مرکا ؟ آپ نے کلام روک دی اور میری طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا بیرسا و تیری مراود مقدود کے درمیان عرف دوقد موں کا فاصل ہے۔ ایک قدم سے دنیا جورد دے اور مقدود کے درمیان عرف دیجر مرف توسید اور تیرارب ۔

مفتى عراق حضرت محى الدين ابوعبلالترمحدين حامد البغدادي ر منی عراق حفرت می الدین او عبد سری مند . سری الدین او عبد سری می الدین او عبد سری می مند . سری برای می مندی مراق حفرت می الدین او عبد سری می مندی می می مندی د طيبالاعراق" كهآپ كالبينة خوتشيودار نفا د فلا مُلا لجوا مر) م بن المراكم الممال المين على الدرس بعقواي بيان كرت بين المركب ا كى نىدىت بى بەلگئے . حضرت تقورى دىيە خاموش بىرے . اس كے بعد بى نے د كيهاك آبك بي جيم اطهر المراك شعاعين مكل مكل كرمير المجيم مي مل كي بين -اس وقت میں نے اہل تبکور کو دیجھا اوران کے حالات اور مراتب کومناصب کودیھا ا در فرختول کوهی دیجها- نیز منتفت آوازوں میں میں سنے ان کیسبیمیں سنیں ا ور سر ا کیان ان کی پیشا فی برجو کھی تکھاتھا اس کومی نے بڑھاا ورہیت سے واتعات ا در عمیب دغریب امور مجھ پرمنکشف ہوئے ۔ پھرا پ نے مجھے سے فرمایا ڈرومت ۔ تومیر کے شیخ طرکتیت حصارت علی بن سبتی نے حفرت کی خدمت میں عرض کی حضور والا! مجھے اس کی عقبل زائل ہونے کا ڈرسے ۔ نوآپ کے ابنا کا ظرمبارک مرے سینے يرركها بير جوكيه مي نه ويجها بين أس سے تعليًّا مذكفيرا با اور فرشتوں كي سبيوں کویمی نے پیرکسنا ۔ اوراب تک میں عالم کھوت میں اس روشنی سے مستنید بوتا بول - د قلائد لجواس شيخ بميرطارف بالترعلى بن مبيتي «كابيان سبه كه ايك دفعه مي مفرن شيخ

شیخ کریرارف بالنّه علی بن میتی در کابیان ہے کہ ایک دفعہ میں مفرن شیخ میرالقادر جیلانی می کر یارت کے لیے بغداد حاضر ہوا۔ اس وقت آپ جیت پر چا شت کی نمانہ بیٹے ہوا اور بیلانی کا دائے کے ایم بیاری کا دائے اگر دیکھا کے موان غیب کی چالیس صفیرالیستادہ تقیں ادر سرصف میں سترمرد کے بیسے کہا کہ آپ کی فاز مکمل ہوجائے یا نماز کہا کہ آپ کی فاز مکمل ہوجائے یا نماز کہا کہ آپ کا فاز مکمل ہوجائے یا نماز بیری فرالیں ، ا جا زت فرائیں گے تب بیٹیس کے بیاس میلے دائی کا فاق ہمار کی ایس کے دائی کا فاق ہمار کی اور کی ایس کا میم میں بردواں ہے۔ جس

marrat.com

وقت آبیسنے سلام ہیرا تویہ توگ مبلدی سے آب کی خدمت میں آئے سلام عرض کرنے اور تا تقریم سے تھے ۔

المن الله المادر بهان الم من المرس المعنوار به المادر بهان الم المرت المرب الموجب بين الموجب بين الموجب الموجب بين المرت المرت المرت المرت المرب المراد المحادر المحادر المحادر الموجب بين الموجب بين الموجب المادو المحادر المحادر المحاد الموجب بين الموجب الموجب

ایک در تدر دات کے دقت آپ کے عمام شیخ احدر فاغی اور عدی بن مسافرات محدرت بین مسافرات کے بیے تشریف لے حفرت بیدنا امام احمد بن منبول می دار برا فوار کی زیارت کے بیٹی بیش نیے گئے گراس وقت اندھی ابہت زبادہ تھا۔ صغرت غوث اعظم ان کے بیش بیش بیش نظے آپ جب بسی بینی بیش ایک کے گراس وقت آپ کی سے اشادہ فولت میں بینے ریا تھی سے اشادہ فولت اس وقت آپ کی انگل سے اشادہ فولت اس وقت آپ کی انگل میارک وقت میں محدرت میں زادگی احمد بن منبول دم دو سب حفرات آپ کی انگل مبارک کی روشنی سے حفرت میں زادگی احمد بن منبول دم کے مزاد مبارک کی روشنی سے حفرت میں زادگی احمد بن منبول دم کے مزاد مبارک کی دو تا کہ کو ایم برا

مے حرارت کا بیاس استعال کیا۔

اب کا لیاس استعال کیا۔

اب کا لیاس استعال کیا۔

اب کا لیاس استعال کیا ہے۔

زشدہ ہرایت پر طورہ افراز ہوگئے آواب

نے اس دور کے علی جسیا لیاس استعال کرنا شروع کرویا۔ بیان کیاجا تاہے

کرآپ کا لباس بڑا عمرہ جاذب نظرا ورقمتی ہوتا تھا۔ شاید ہی کوئی موقع ایسا کیا ہم

كرآب نے ايك بنرفي في كنيس كم قيت كاكبرازيب تن كيا ہو كيرا ہے تا جمہ دور ودازسے آک کے گراں بہاکہ اور ملبوسات لاتے تھے۔ باوجوداتی عدہ اور کراں قیمت بوشاک کے آب اسسے ایک دن سے زیادہ نہیں بہنتے تھے مرروزنياب س تبديل فرياتے اور سيلالمياس غرباء ومساكين كومے وسيتے۔ ايب دفعها كمي عامري ہزارا طرفيوں پرخرندا وراسے عقوری در کے بیے باندھ كرا ار ديا اور پيرساكين كوخرات كرديا-اى طرح برجمو كوآب نئ يا يوش پينتے تھے اور بہلی غرباء کوئے منے سقے رائی کی بایوش میں منہایت قبمتی ہوتی تھی گرانہا لباس اورياً يوش كے استعال سے آب كامتصد محتاجوں كونفع بينجانا مقار ر بنداد نزلیب کے ایک مشہور بزاز شیخ ابوانعفل آخری قام قرقی حکا بہت میں سے کہ ایک دفوہ صفور غوث باک کا خادم میرے باس اً یا اوراس نے کہا کہ مجھے ایک ایساقیمتی اورعمرہ کیڑا درکارہے جس کے ایک گزی تیبت ایک استرقی مورنه اسسے کم نه اس سے زیاوہ میں نے پوچھا الیا تیمتی پر اکس کے واسطے در کا رہے۔ خادم نے مفور کا ہم لیا۔ اس وقت میرے دل میں خطرہ کر راکہ حب فقرار ایسا قیمتی نباس زیب نئ کریں گے توباد ثناہِ وقت مین خلینه کونسا کیرا بہنے گا. اینوں نے ترباد شاہ کے بیے کوئی کیرا باق بی

کے د زن میں صفرت شیخ کی خدمت میں ما فرہواکرتا تھا اس موسم میں آپ کے تیم پر مرف ایک گزتا اور سر پر ایک ٹوپی ہوتی تھی اور آپ کے قیم سے پسینہ بر الہوتا تھا۔ آپ کی خدمت میں صامز رہنے وسالے لوگ گڑموں کی فرح چکھے سے آپ کو

اب کی لوی میارک عزف اعظم ای خدرت عالیه می کوی صفرت انتخاب کی لوی میارک عزف اعظم ای خدرت عالیه می ما مز ہوا تواپ نے استاد فرایا از زود باشد کر خدا تعالیٰ ترام یہ ہدنام فی عبدالنتی بن انتظار کر زبر فی جند ترباشدا زلب اسے اولیاء و فدا تعالیٰ بو معنا خرت کند بر ملا ککہ " ( عنقرب نم کواللہ تعالیٰ مریدے گاجس کا نام عبدالنتی بن نقطہ ہوگا۔ جس کا رزبہت سے اولیا واللہ سے بلند تربوگا اس کی وجے اللہ تعالیٰ ملا ککم بر فرز کرے گائی بعدازی آپ نے اپنی فرقی مبارک میرے سر پر رکھوی یہ خوش و نام عبدا نوی میں کہ ایک میارک میرے سر پر رکھوی یہ خوش و آپ نے ورما کم است حق تعالیٰ سبحانہ میگر ند" ( فوقی رکھنے کی خوش اوراس کی فشرک میرے دراغ میں بہنی اور و ماغ سے حل تک عالم ملکوت کا مال مجھ پر واضی ہو میں ہے سب اللہ تعالیٰ کہنیے میں اور د ماغ سے حل تک عالم ملکوت کا مال مجھ پر واضی ہو گیا اور میں نے دبیا کر وہان اور د کھے اس جہان میں ہے سب اللہ تعالیٰ کہنیے کیا اور میں نے سب اللہ تعالیٰ کہنیے

ای وفد مفرت می برکت این وفد مفرت می بن ابی نفرالهیی می میں ارک کی برکت این مرکبت کے میں اور لیس بیقوبی می کے اور ایس بیقی می بن اور لیس بیقوبی می میت و میت

ببنسط رس مسطيك مي ليكن آج كك فيصي كوفي بياري نهيس موفى وقلا كالجواس غربار ومساكين كحسبي توآب كاوسترخوان نهايت مسيع ظالين تخور ال این خوراک بهت کم اور سا ده بهم تی حقی کیسانداده موزون موكا اكنز فاته كرت اور منبته مي مرف وودن ليني دوستنبه اور جم كوكها نا يناول ولات كاناكر بلانك موتا عااوركهاني سيمن ولذنيات كى، دوده اوركوشت إكثر جود فيق عقد يه آب كى عام خوراك تى . وريمي كبهار عمره سيعده غذا بهي كعالية اورير تكلف وعوت جي نبول فرماليتر نظي . خوشبو کا استعال سخورسی النه مینیه و می طرح آب کوهی خوت و پندیهت خوشبو کا استعال سخی ملبعًا عفونت ا در مدبوسے عنت متنفر تھے۔ ہروز غسل فرائے اور دوشبو وعطر لگا کرعبادت میں مشنول ہوجائے۔ ابرماع كابال محكرير أب كي مولات كي متعلق روايات اب كي مولات كي متعلق روايات ابوالحسن كاكهنا بي كريهي شيخ عمربزاز نه نعروى . ابوزيد كهيته بي كريمين ابواحق ابراہم بن سعیدبازی نے خردی مہا سے شیخ سبری عی الدین عبدالت در الا کا لباس بينة سفة . آپ طبيسان اواست اور نجر برسواري كرت . آپ بتدكري بربی کا مراتے آپ کے کلام میں طنطن امد تیزی ہوتی ۔ آپ کی بات توجہ سے سنی جاتی جبل وَفَت آغاز کرنے خاموثی جیا نباتی اورَجس بات کا عکم کرتے اسے . بالانے ب*یں لوگ عبدی کرتے ۔ سخت و*ل آدمیآپ کود بچھ لیتنا تو نرم ا در منکسر ہو جاتا - اگرتوحفرت شیخ كود كي ي تركويا سلسيجهان كے بوكوں كود كيھے. آب مب نار جمعه کی ناطر جامع متحد کی طرف شکلتے تو بازاروں میں توگ عظیر جاتے اور آپ کے دسیار سے اللہ تعالی سے اپی حاجتیں طلب کرتے۔ دنیا بی آپ کا تنہم اور غلغلہ تھا۔ آپ کا طریقہ حسن سلق اور خاموشی تھا۔ ایک دفعہ جعرے دن آپ ب معیدیں چینے توآپ کی چینیک کے جواب میں سرطرت سے معیر پر جمک اللہ"

دالنداً بررم کرے " ویرم کمه" (اورالندای کرکت سے لوگوں بررم فرطی کا شوراطا- اس وقت خلیفه ستنجد بالندعبای ماع مسجد کے مقدرہ بمن موجود تھا۔ اس نے گھراکر پوچھا پر شور کمیباہے ؛ اسے بتایا گیا کرشنے عبدلقادر جیلانی و چھنے ہیں۔ وہ بیسن کرد ہشت زدہ روگیا۔

سر المرحم من المرافية كاريان ب كرشيخ بقا المين على الربيعي الورسية المرافية المرافية كاريان ب كرشيخ بعالقا ورجيلاني و كرفانقاه مي آت تواس كه ورواز ب جمال ويت حزت شيخ عبدالقا درجيلاني و كرفائقاه المي آت تواس كه ورواز ب جمال ويت و المرجوط كا و كرت اور اندر واخل الموقة كه يعام المرتبية و المناب المعلى المرافقات المناب الموقة كالمعم ولمات والمورة وكرافية المناب المي كرم حزب المنافية المناب المي المنافية المناب المي المنافية المناب المنافية المناب المنافية المناب المنافية المناب المنافية و و المنافية والمنافية المنافية المنافية و و المنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية و المنافي

جب آپ نے اچاہے وین کی جدوجہ کا آغاز فرایا تواس وقت جی عہادت کے ذوق وشوق میں طلق فرق نہ آیا۔ ہمیشہ باومنور ہے۔ جب سرٹ لاحق ہوتا تواس وقت تازہ ومنوفراتے اوردور کعت تحیۃ الوضور برصے۔ شب بیداری کی پرینیت تی کہ جالیس سال تک عشا کے وضو سے صبح کی نمانہ پڑھتے ہے۔ بندرہ برس تک برمال رہا کہ عشا کی افرایک بیاوں پر کھڑے ہم جاتے اور قراک نٹریف پڑھتے برمال رہا کہ عشاکی نماز کے بعدا کیک بیاوں پر کھڑے ہم جاتے اور قراک نٹریف پڑھتے ہیں سور اُدر مان یا سورہ مُر بل کی تلا وت کرتے ۔ اگر سورہ اضلام پڑھتے تواس کی تعدا وسو بارسے کم نہ ہوتی ۔ اگر بہ تقاضل کے بیٹری سونا ناگزیر ہوتا توا ول شب کی تعدا وسو بارسے کم نہ ہوتی ۔ اگر بہ تقاضل کے بیٹری سونا ناگزیر ہوتا توا ول شب کی قدر سور ہتے دیجر مبلد ہی اٹھ کرعبا دت البی میں گزرتی تھیں ۔ نیند آپ سے کو سوں دور رہ بھی دور ترقی تھیں ۔ نیند آپ سے کو سوں دور رہ بھی خود فرطت کرہ سے با ہر تفریف نہ نہد سے ان جہے ۔ دات کے وقت کھی دولت کرہ سے با ہر تفریف نہ نہد سے ان جہے ۔ دات کے لیے کہوں نہ دولت کرہ سے با ہر تفریف نہ لاتے ، خواہ نملیفہ ہی ملاقات کے لیے کہوں نہ دولت کرہ سے با ہر تفریف نہ لاتے ، خواہ نملیفہ ہی ملاقات کے لیے کہوں نہ دولت کرہ سے با ہر تفریف نہ نہ نہ تھرا نملیفہ ہی ملاقات کے لیے کہوں نہ دولت کرہ سے با ہر تفریف نہ نہ نہ تبدا اس کی بیٹ کرہ ہو تا ہوں کہ دولت کرہ سے با ہر تفریف نہ نہ نہ دولت کرہ سے با ہر تفریف نہ نہ نہ دولت کرہ سے با ہر تفریف نہ نہ نہ دولت کرہ دولت کرہ سے با ہر تفریف نہ نہ دولت کرہ دولت

روزے نہایت کڑت ہے۔ رکھتے ہتے۔ بعن دفعہ کی کمی ون کم سس ریسبی روزہ رکھتے اور مجروز نوں کے بتوں ، حنگی بوٹیوں اور گری بل مباح بیروں سے روزہ افطار فر لئے۔ غرض قائم اللیل اور مبائم فی النہار رہنا دیسی مات کو بیلار رہنا اور دن کو روزے رکھنا ) آب کی عاورت نانیہ بن عجی تی بھی ابوعی الیو بیروی کا بیان ہے کہ بیں آپ کی مذمت میں جندراتیں ابوعبداللہ محمر بن ابی افتح بروی کا بیان ہے کہ بیں آپ کی مذمت میں جندراتیں سریا۔ آپ کا بیال تھا کہ ایک متبائی مات تک نفل پڑھتے اور پیروکرکرتے سریا۔ آپ کا بیال تھا کہ ایک متبائی مات تک نفل پڑھتے اور پیروکرکرتے کے المحدید الدب الشہیب المعال الی لق البادی المصورے کا وروکرتے۔

ا معصور۔ کا لاورکے۔ یںسنے ابنی انکھوںسسے دیجھاکہ کمبی آپ کا جم لاغر بوجا آ ،کبھی فریہ ، کسی وتست میری نگا جوں سے خائب ہوجائے ۔ بیرتھوڑی دیربعبرہ کا ان موجود

ہوتے اور قرآن کرم کرمتے بیاں تک کردات کا دوررا معمدگرر جاتا ہے ہے بہت طویل کرتے ، اپنے چرکے وزمین پررگائے ، تنجدا دا فرطنے اور مرا تبدو مشاہرہ میں طلوع فرنگ بیٹے دہتے ۔ بھر نہایت عجز وزیاز اور خشوع سے مشاہرہ میں طلوع فرنگ بیٹے دہتے ۔ بھر نہایت عجز وزیاز اور خشوع سے دعا الجمعے ۔ اس وفت آپ کوالیا نور ٹھانپ بوجلتے میان تک کرناز فرکے ہے خلوت کدے سے باہر شکلتے ۔

### سلامل طرفقيت مي

# حضرت غوري اعظم كافيض

ظریقت کے جارسلے عرب وجم میں مشہور ہیں یہ سلسے قادر یہ جیشتیہ،
نقشبعد یہ ادر بہرورہ یہ کے ناموں سے معروف ہیں ، قادر یہ سلم کے بانی آو
آپ بلات خود فوث اعظم ہی ہیں کیونکہ اس سلم کا اجرا دائی کاسم گرامی
کی نسبت سے ہوا ہے ۔ دگر سلاسل بنی جہشتیہ، نقشبندیہ اور مہرور دیہ کے
اکا بربزدگوں کو جی حضرت فوث اعظم ہی دات اقدس کی توجہ سے بے بناہ
نیومن وبرکات حاصل ہوئے اس لیے آپ کا نبیق جہار سلاسل ہی میں بھیلا
نیومن وبرکات حاصل ہوئے اس لیے آپ کا نبیق جہار سلاسل ہی میں بھیلا
مواہے ۔ دگر سلاسل کے جن بزرگوں نے سلسلہ قادر یہ سے فیقی حاصل کیا
وہ حسب ذیل ہیں :

ا معنون خوا جمعین لدین بینی ایمن اور خواج بعین الدین بینی جس دور است کرتے بوئے بنداز شریف کے نواز شریف اور جائے ماہ تک ایک اور ایس کے ایک دوایت میں ہے کہ تعذرت نوا جمعین الدین جیفتی کی صفرت خوش اعظم سے ایک بیمار میں ملاقات ہوئی اور نواجہ معاصب کے محبت بی سے باز میں ملاقات ہوئی اور نواجہ مواجب کے محبت نواجہ خواجہ غریب نواز معین الدین جیست کی موراز نے لطائف الغرائب میں کھا ہے کہ جب خواجہ غریب نواز معین الدین جیشت کی نواجہ کے خواجہ کو ایس کے معنون خواجہ خواجہ خواجہ نواز کو ایک میں الدین جیشت کی اور کہا کہ آب کا قدم نے موات میری گرون برہے مجکوسراورا کھوں کی میں سبعت کی اور کہا کہ آب کا قدم نے موات میری گرون برہے مجکوسراورا کھوں کی میں سبعت کی اور کہا کہ آب کا قدم نے موات میری گرون برہے مجکوسراورا کھوں کی میں سبعت کی اور کہا کہ آب کا قدم نے موات میری گرون برہے مجکوسراورا کھوں کی

بتلیوں بڑھی ہے . تب صزت نوث اعظم مے نوش ہوکرکہا کہ غیاث الدین کا لڑکا دمعین الدین کرون نم کرنے میں سبقت کے گیا اور حسُن اوب کی وجہ سے اللّٰہ اور در سول کا مجوب بن گیا ۔ اور عنقریب اس کو ولایت مبند کی باگ ڈور دی بائے گی ۔

الاحباب في معرفية الاقطاب مي سکھتے ب*س کہ*ا یک روز حفرت غورت اعظم<sup>ح</sup> ایک جماعت کے ساتھ کھڑے تھے۔ كم بخارا كى طرف متوجه بوئے اور بواكو موجھا اور فرمايك ميرے و مبال كے ايک سو ستناون سال بيدا كميب مرد قلندر محدى مشرب بهامرالدين محمد نقت بندى يبيرا بو گاجو بیری تعاص نعمت سے ہمرہ ورہوگا ۔ جنانچہ ایسا ہی ہوا ۔ (تعزیج الخاطر) منتول ہے کہ جب خواجہ بہا را لدین نے لینے مرشد رسیدام کی کا ل سے تلقین لی تواغوں نے اسم ذات کے ورو کرنے کا علم ویالیکن آپ کے ول میل بم اعظم کانتش مدجا جس سے آپ کوردیث تی ہوئی ۔ اس گھرامٹ بیں جھل کی طرف نکلے راہے ہی حفرت خفز علیالسلام سے ملاقات ہو گی ۱۰ کفوں نے آیہ سے فرما کر تھے ہے جملے حصنورغوث یاک سے ملا ۔ آپ بھی ان کی طرف متوجہ ہوں ۔ دوسری را ت حفرت نوا جرصا حب نے خواب می حضرت فوٹ اعظرہ کودیجھاکہ آپ نے اپنے وست مبارك سے اسم اعظم كوخوا جرمها حب كے دل لرجا دیا كيونكم الفتاك يانخ انگليال لغظ ا مله كي كفيكل ميرين إوراسي وقت آپ كوالله كا وبيار موكيا اوراني سبي آپ کالقب نقشبند مشہور ہوگیا۔ جب اس بات کا توگوں بمی چرچا ہوا تواموں نے آب سے دربافت کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ آب نے فرمایا یہ اس مبارک رات کے فیوض دبرکات بین جس مین کرحفوت عمی اعظم منے مجھ پرعنایت فوائی۔ آپ سے حفیت عوف اعظم میے فوان قدمی هذه می نسبت دریافت کیاگیا تو آپ نے فوایک آپ کا قدم مبارک میری گرون ملکرمری انتھوں پرسہے۔

الم حضرت شہاب الدین سہروردی عندے شہاب الدین سہروردی اللہ میں میں علم کلام سے مجے بڑی دلیسی متی بہت مرکدی سے بی حاصل کردیا تھا کئی کتابیں مجھے حفظ ہوگئی عتبن اور مي في اس مين درجه أجتها و ما صل كرايا نفا مير ي حياستين بنيب الدين ح سروروی مجد کواس سے بازر ہنے کی تاکید کرتے تھے لیکن میں باز بہیں آتا تھا۔ ايك دوزوه مجھے سركارغونت اغطيكى بارگاه ميں كے استان عاليہ سے جب تربیب بوئے تدکھنے لگے کواس وتت ہم ایک سیمے اور خنبتی نائب رسول کی بالگاه مِن بار باب بورسے بیں جس کے قلب اطہر پرتجلیات البی سرونت کامل طور يرمبوه فكن رستى بي اس كيصروري هي كرموُوب ومورشيار ربي تاكهم فيوش و بركات سے فروم نہ واليں ہول -یهی خیال وتعدر بیے ہوئے ہم بار کا وگرامی میں حا حزبوئے قدرے تو ففت کے بعدجا فترم نوعن كيايه ميرا بطيتياعم كلام كالخصيل مكي محوربتاب ادرميرى سخنة تاكيدكم وجودنبي مانتا بيسن كرمركارغوث اعظهن إبنادست مبارك جوميرب ببنه يركها توميرب سين سيم كلام كا فوريوكما . جو كيه فحه يا د ها سب بھول گیا۔ اپنی یہ کیفیت دیجھ کر مجھے بڑا صدفہ ہوا ۔ آب نے فورًا میری برولی کا احساس فرالیا ا درمسکرانے تکے۔معّا میں ہی نتا دہوگیا کہ ای وقت آپ کی توجیسے برسة تلب كے اور بیلم لدنی کے حدوازے كھل گئے اور علم وحكمت كى روشنی جيكنے لگی۔ اس کے بعدآ بیٹنے زمایا کہ عمراب تم مشا ہمیزاق میں کسے ہوگئے۔ جنا نجہ الیا ہی ہواکہ صنرت عمر ہمروروگ ایک مبرید سلسائہ موفت کے باقی کی حیثیت سے
دنیا کے اسلام میں مشہور ہوئے اور عرصنہ وراز تک بغداد مقدس میں آپ کی وعوم
دنیا کے اسلام میں مشہور ہوئے اور عرصنہ وراز تک بغداد مقدس میں آپ کی وعوم
د ہی ۔ سرکا رغوتِ اعظم سے بعد آپ ہی کا بول بالا اور کیٹرن الٹری خلوق آپ
کی جانب راغب بوئی۔ د تملا نمرا لجوا ہر

الرین اولیانی اولیا کی دور این اولیانی کی کریدی طون دواد ہوئے الخاط میں امرادال انکین اولیانی کی کریدی طون دواد ہوئے اور سفر طے کے جب خواجہ نظام الدین اولیاد مجبوب النبی کی کمریدی طون دواد ہوئے اور سفر طے کے لیندائر شریب نے تواس وقت مفرت سیدی مغرب نے اکائے سجادہ فرایا کہ تھا ایسے نے نے ایک تھا ایسے نے نے ایک تھا ایسے نے نے کہا کہ وہ آب کواس دوز سے جانتے ہیں جب کے کہا کہ وہ آب کواس دوز سے جانتے ہیں جب کے آب بندور ستان سے جلے ہیں ۔ نب آب ان کے ارضا و کے مطابق تخریف لائے سیدی موان منایت ایسے ہوئے خرقہ بینایا ۔

## كرامات غور عي اظم الم

كامت إ ثبات ولايت كسب سے طرى دوشن دليل ہے. حفرت سيد ا إلقاورجيلاني كا ولايت يؤكمه ايم المملم متيتت ب اس يهاي كي كرامات بھی برحق ہیں ۔ امتر نعالی نے آیئے او بیائے کرام کو بڑی کمندشان سے نواز اسلے س کے اللہ تعالیٰ نے آپ کوبے یا ہ کرا ات بھی عطا فرمائیں برامت کا المہار بیبی طا<sup>ت</sup> كے ذريعے بوتلہے - الله تعالیٰ لینے و لی کو کمرم رکھنے کے لیے عقل کو جرال کرنے والاوا تعهلينے ولى كے ذريعية طاہر كرتا ہے جو كرامت كبلاتى ہے۔ النَّدتِعالىٰ نے حغرت سيرعبلاتقا درجيلاني فيك ذريع بي شماركرا مات كا إظهاركيا لهنواسيدنا غرثِ أعظم وكى كلامات كاكثرت سے ہونے برتمام مُحْرِخين كا اتفاق ہے۔ حضرت الم يافعي "بان فريات بن كرسركا غوث اعظم حكى كلامات كى تعلام مرشار سے اخروں میں اوراکش یا کے توائز کو بیٹی بوئی میں ۔ سینے ملی بن ابی نفرالمبیم الم بیان ہے کہیں نے اپنے زمانہ میں کوئی شخص خرت شيخ عيدالقا درجيلا في تحييره كرمها حب كرامت نبين ويجها جس وقنت كو في تخصأب كى كامت دىمچنا جابتا دېجولتا . سشينج الهلام عزالدين بن عبدانسلام رو كا قول بي كشيخ عبدانقا درجيلاني كركراما جس تدر تواتر سے منتول بی اور سی ولی منبی۔

جس قدر تواتر سے منتول بیں اور کسی ولی منبی ۔ امام نودی م کا تول ہے کہ جس کنزت کے ساقہ معبر اور ثقہ راویوں کی زبانی سیڈیا سطیخ عبدالقادر جیلانی کی کرا مات بم کسے بہنی ہیں اور کسی و لی کی کرا مات اس طرح منبی بہنچیں ۔

سفینے عبدالحق ممدّث و لمری نے بی بہی بات کہی ہے کہ آپ کی کرانات دوزدون

کی طرح وامنے اور بینخار ہیں ۔ آب سے دورکی قریب ترین کتاب بہجۃ الاسرار ، قلا مُرالجوا ہراوزطلامۃ المغاخر ہے ۔ ابنی کتب کے حوالہ سے آپ کی کھیرک مات اور کمالات پیش مدمت کیے ۔ تریں ۔

الركا پر المونے كي بيشرس كوئى المبدئ كے مودى ہے كر خفرت بد الركا پر المونے كي بيشرس كوئى المبدئ ال

یوں سے ایک ایوالغرج بن ابہائی ابتدایں فوٹ عظم کی کراات کا مخفی حالمت کا کم اندائیں فوٹ عظم کی کراات کا مخفی حالمت کا کم انداکرتے ہے تھے لیکن آپ سے لما قائے کرنے کا می مشوق تھا۔ ایک ون معرکے وقت آپ کے مدرسہ کے قریب سے گزدے اس وقت

مدرسه كاسيدمي نمازعصري تجبيركهي ميار بي عني اورجا عن كملي بوكي عني العالغرت كوعبت مي ومنوكرنا ياد مذرا اور دوار كرجاعت بي شامل بو محق جب نمازے فارغ بوئے توسینا غوث اعظم شے ان سے نما ملب ہوکر فرطایا کرفرد ندمی : تم نے نعیطی سے نازیے ومنور فراعد لی ہے۔ ومنوکرے دو بارہ نمازا داکرو۔ ابوالفرح جران

ره كئے اوراى دن سے آب كے معتقر ہو گئے: وقلا مدا لجوا مر)

ر من المواللة عمد المن المن المواللة عمد الموالفت البروئ جمكة حفرت ببر الب كاعطاكرده نام مبليقادرجيلاني مركة ببلغ نادم عقر بيان كرت بي كر حفرت فمريب باني م في في في فرطويل كهركر بكارت عظر . ابي دن مي ن عوض کیا کہ بندہ نواز! میں تربوگوں۔۔ چیوٹا ہوں ۔ توآب نے ارشا دفرمایا کرتم طویل مع اورطول الاسفار بويينا فيرجبيها حفرت في فربالااى طرح وقوع بزير ببوايستين ابوعبدالتُرمحدين ابوا نعنع البروى كى عمراكيب سيستنتيس سأل بوفى اورانفول نے دور درازکے ممالک حتی کر کوہ قات بک سپروسیاحت کی دبہج الاسرار

الريخ الم المتوجه من المنظم المرابط المنظم المرابط المنظم المرابط المنظم المرابط المنظم المرابط المنظم الم جمعيك ون حفرت كريماه مامع مسجد كومار بالخااس دن كسي فيفس نے آپ كی طرف ترجه نرکی اوریز بی سلام کیا بیس نے ول میں سویا، برعجب بات سے کواس سے تبل برجمعة المبارك كونم بڑئ شكل سے لمنے والے لوگوں كے بجوم كى وجہسے مجد تک بہنیا کرتے ہے۔ ول میں پرخیال گزرنے نہ یا یا تھاکہ آئیدنے مبس کرمری طاف ديجهاا وربوگوں نے آپ کوسلام عرمن کرنا نٹروع کردیا اوراس قدر بجوم ہو كرمبرے اور نے كے درمیان لوگ مالل ہوگئے . تعیر میں نے لینے دل میں ہی کہا وه مال اس حال ہے بہتر تھا. تو حغرت نے میری طرف متوجبہ وکر فرمایا کہ ریایات تم نے خود ی جای متی . تم کو معلوم نہیں کر ہوگوں کے دل میرے التدیں میں اگر جاہوں تا ان كويجرون إوراكر كامون توابني طرف متوج كلان - دنفات الانس

marrar.c

باطن كاحال جان ليا | دفعه ميرعبدا تقادر جيلان و كالك خادم ميرب ا يوالفقل احمدين قائم بزاز كابيان ہے كرا ك یاس آبا و درکها کر حضزت کے لیے دیک ایسا نفیس کیڑا در کار في كزاكمها شرني مو- من نے كبرا توسے دیالیكن دل من خیال كیاكہ شنخ عدالقاد بادشاموں جیسالیاس پینیتے ہیں ، اتنا خیال آناتھاکہ میںنے یاوک کے تلوپ یں شدیددر د<sup>و</sup> سوں کیا . ایسامعلوم ہوتا تھا کہ کوئی سوئی جھے کئے ہے۔ در دکی شد ہے میں۔ یہ حال ہوگیا نیکن و وکسی میورت کر ہوتا و کھا فی نہیں د نتاھایا لا خریں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر بھزت کی فدمت میں لے طو ۔ لوگ مجھے آپ كى خدمت من لے كرمينے توآب نے زمایا ابرالفضل! تومیری توش پرشی راغرایخ كتاب منداى قسم! مين علم اللي كے بغيرا جا انہيں بينتا . لوك مردوں كوا جھا تعن دیتے ہیں اور فیم کو بیکفن ہزار موت کے بعد حاصل ہوا بھرآیہ نے اپنا وست مبالك ميرے يا وك ير بيمرا - يك لخت ميرا ور دمو قوت ہوگيا اور ميں الظر كيرني لكا- د قلا كالحواس من مک د فغر حذرت کی خدمت عالیر من عامتر ہوا اورا پنامستی بچھاکر آیہ کے نزدیک بیٹھ گیا ۔ آیہ نے مری طرت متوجہ ہوکرارشاد فرمایا کے حامد ! تم باوشا ہوں کی بساط دوسترخوان پر بعظو کے۔ تو لمطان نورالدين شهيرية مجه كوليت باس ركه لم ح كا وه ارشاد مجھے يا د "يا . و تلا كدا لجواً ہر يصيبل مغداداً با توكسي سه جال بهجال نهما مختي حفرست على علاقادً

جیلانی کے علم ونفتل کی تنہرت سن کرآپ کے مدرسہ میں آیا اور باہم بیٹھ گیا آپ نے لینے ما مزاد سے شیخ عبدالرزاق سے آ وانہ بلند ذوایا عبدالرزاق! باہم جاکر دیجیوکون آیا ہے ؟ وہ باہر آئے اور فیجے دیجھ کراندر میلے گئے اور صفرت کو بتایا کہ ایک نوجوان باہم بیٹھاہے ۔ آپ نے فرایا کہ بیر نوجوان میا صبیع وفقیل ہوگا ۔ اور عزت وناموری کے تخت پرنیٹھے کا اسے اندر سے آئے ۔

چنانجرشنع عبدالرزاق سنجھے آپ کی مندست میں ہے گئے۔ آپ نے مجھے دبھ کر فرمایا علی ! یہاں مبیٹو۔ بھرآپ نے مجھے کھا نا کھلا یا اور فرمایا مبرگر تم سے نفع اٹھائیں گے اور وہ زمانہ تریب ہے کران کوت<sub>ا ب</sub>ی صرورت ہوگی۔اللہ تعالی سجھے عزت اور ٹہرت عطاکرے گا۔"

اس مافتو کے بعداللہ تعالی نے لینے نیس وکیم سے مجھے نوازا اور میں مختلف علوم وفنون میں ما ہر ہوکر ٹہرت اور عزت کی انتہائی بندیوں پر پہنچا اور ہمیت سبیرناغوث اعظم کو بادکرتا رہا ۔ دبہجۃ الاسرار

ول کی بات کارم استے ابوالبقا العکبی فرط بین کرایک روزی ول کی بات کارم ایک مورزی ایک بیس وعظ کر دید سے گزرا فاکر میرے دل میں خیال آیا کہ اس مجمی کا کلام سنتے جلیں ۔اس سے بید خیر آپ کا وعظ سننے کا اتعاق نہیں ہوا تھا۔ جب آپ کی مجلس میں ما عز ہوا تواپ وعظ فوائے ہوئے اپنا کلام جیوا کر فروا بلساند آ مجھا ور ول کے اندھ وعظ فوائے ہوئے کا کلام سن کرکبارے گا ۔ آپ کا بیر فروان سی کر مجھ سے منبط نہ ہوسکا اور آپ اس مجمی کا کلام سن کرکبارے گا ۔ آپ کا بیر فروان سی کر مجھ سے منبط نہ ہوسکا اور آپ کے منبوکے قریب باکر عرفن کیا کہ مجھے فرق مینائیں ۔ چنا نچراپ نے فرق بینا یا اور فرایا کہ کرائی تو تو بینا یا اور فرایا کہ کرائی تو تو بینا یا اور فرایا کو تا ہوں کی وجہ سے مطاک ہو مالے ۔ وقال کرائی والے کرائی والے ۔ وقال کرائی والے کرائی کر

خیانت کرتے سے بچالیا جیانت کرتے سے بچالیا بین ج کی نیت سے کومنظر مارا قابلے

میں اکیہ جیدانی مسا فرکا ساتھ ہوگیا ۔ اثنائے سفر وہ شخص سخت بیار ہوگیا حتی کو اسے اپنے مرنے کا پورایقین ہوگیا ۔ چنانچہ اس نے فیجے دس وینار ، ایک جا در ، اورا کیک کیٹرادیا اور وصیت کی مرجب بغلاو والیس جا و توبیہ چیزی شیخ عبدالقادر جیدانی می خدمت میں پیش کروینا اور ان سے درخواست کرنا کہ میرے لیے وطائے مغفرت کریں ۔ اس کے بعد دہ فوت ہوگیا ۔

یک بیدی بنداد والی آیا ترمیری نیت برل گئی اور میں نے اس مرحوم شخصی رافت لمپنے بیاس ہی رکھ لی۔ ایک دن کہیں جار افقاکہ سرداوشنے عبدالقادر جیلانی سے ملاقات ہم گئی میں نے آپ سے مصافحہ کیا توآب نے میرا افقہ بجڑ کرنے ور سے دبایا اور فرایا اور کر انفردس دینار کی خاطر نوف خدا سے عاری ہم گئے۔ آپ کا یہ ارشاوس کر مجھ برسرازہ طاری ہوگیا اور ہیں ہے ہوش ہوکر گر را احب بوش آیا تودو دا ابوا گر کہا اور اس جیلانی کی ا، نست لاکر سیدنا غوث اعظم می خدمت میں ہیش کردی۔ د بہج الاسرار

رط کے کی ولادت کی تیر صفرت غوت اعلم اسمت علیل ہو گئے اور ہم ان کے اور گروآ بدیدہ ہو کر بیٹی ہوئے صفرت غوت اعلم اسمت علیل ہو گئے اور ہم ان کے اور گروآ بدیدہ ہو کر بیٹی ہوئے صفر میں مزدر بدائش ہوگی سوآپ کے زمان کے مطابق مباحبزادہ کی والادت ہوئی۔ جس کی مزدر بدائش ہوگی سوآپ عرصہ دراز تک زندہ دسے دقالاً الحجوام، تا ب نے اس کا نام کینی رکھا ۔ بھرآپ عرصہ دراز تک زندہ دسے دقالاً الحجوام، کھی ورول کی توامش اسمی اسمان البری یوسف بن قرطی الترکی جوامل الجرمیہ میں سے متے اسموں نے مجہ سے بیان فرایا کہ کو میوں کے و فون ی میں آپ کے درسر کی جیت برگیا اور وہاں ایک طوف کرہ تھاجس می بیات ترفی فرا میں آپ کے درسر کی جیت برگیا اور وہاں ایک طوف کرہ تھاجس می بیات ترفی فرا د ل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کر محجور کے بیار پاننے د انے ملیں تومیں کھا وُں۔ یہ خواہ دل میں بیدا ہوئی ہی تھی کہ آبیدے الماری کا ورواز مکھولا اوراس سے مجورے يانخ وللة نكال كعنايت فيطقه دقالمدالجوابري مشيخ ابوالحسن سعدا لخيروكا بيان بسيرك يمي هيي هي مرموضورع برلفتريم المين ايك دفعه بين محالة بردكا بال بهائد المين المستستة مرموضورع برلفتريم المين ايك دفعه بين محالدين عبدالفا درجيلاني كالمبس میں حا مزہوا اورسب لوگوں کے جیجے بیٹھ گیا اس و قنت آپ زید کے مومنوع پر تقربر فرما کے سطے بریرے ول می خوا بش بیدا ہوئی کرآپ معرفت کامعنمون بيان كرس - آيدنے كياك زيد كامومنوع جيوڙ كرمونت كيومنوع يرتقرير سروع روی نیجریں نے یا ناکر آپ شوق کے مومنوع کیر کلام فرائیں۔ آپ نے فور اوق کے مومنوع پر تغریر شروع کردی ۔ اب میں نے جایا آب فنا و بقا کے مسئلاک وضاحت کریں ۔ آپ نے فنا دبقا کا مسئلہ بال کرتا خروع کردیا مجرمیرادل نبیبن و صفور محرمومنوع برآب کرارشادات سننے کے کیے بیات مِوا \_ آبیدنے اسی مومنوع براکیہ سیرحا مثل تقریر فرمادی ۔ بھر باً راز <sup>با</sup>ند فرایا دو بوالحن المحين يبي كا في معي یں فرط میرت سے دم بخور ہوگیا اور تعیر عالم بے خوری میں اپنے کروے بجاز واله. دبجة الاسراد) آب کا ایک شاگرد علم ققه میں نہایت عبی اور مونت کی پیشنراطلاع میندنهای تقالین آب اس کے ماہ بہت مونت کی پیشنراطلاع میندنهای تقالین آب اس کے ماہ بہت محنت کرتے۔ آپ کے ایک عقیدیت مندا بن محل نے ایک دن کہا " سیدی! آب الیسے کندوبن ملا نسیم پرالیی مسنت فرطتے میں ہ" آپ نے فرمایا کہ ایک مفتر بعدید مخت خم بو ملئے گی ۔ ابن محل کہنے بین کر جب سالواں دن آیا تودہ طاب علم بیکا کیسے بیمار ہوگیا اور شام سے پہلے ہی فوت ہوگیا۔

میموک النرکا ترانسه

دند میر برای و بال و بال فاقی برفاق کریے نے اس مالت میں میں کہ ایک میرے اہل و بال فاقی برفاق کریے نے اس مالت میں میں سیدنا غوث افلا کی ندوت میں مامز ہوا ۔ آپ نے فیے و کیلئے ہی فرطاین ہون اجوک الدّتال کا ایک خوانہ ہے جے وہ دوست دکھ سے اس وعطا فرقا ہے ۔ جب بندہ مین دوز یک کے مینی کھا تا توافدتوں ل فرا آ ہے کہ لے میرے بندے اتو نے اس کیے فود کھا گوگ کے میں مامز کہا ہے ۔ نیے ابنی عزت و مطال کی تنے ایمی کھے فود کھا گوگ کے میر نا اور اسے نی کی میں بہتری ہے ۔ اسے دگن المجو دیا اور اسے نئی رکھنے کی کو پوشیدہ در کھتا ہے ۔ المیر برای کے دیا اور اسے نئی رکھنے کی کو پوشیدہ در کھتا ہے ۔ اور اسے نئی رکھنے کی ایکی فرائی ۔ و میال کی تو اور اسے نئی رکھنے کی سے میں بہتری ہے ۔ میرآپ نے پوشیدہ طور پر کیچے دیا اور اسے نئی رکھنے کی تاکید فرائی ۔ و قلام کا کھوا ہم)

میری بہتری ہے ۔ میرآپ نے پوشیدہ طور پر کیچے دیا اور اسے نئی رکھنے کی تاکید فرائی ۔ و قلام کا کھوا ہم)

میری بہتری ہے ۔ میرآپ نے بولٹ بدہ طور پر کیچے دیا اور اسے نئی رکھنے کی تاکید فرائی ۔ و قلام کا کھوا ہم)

شیخ احدوقائی کی زیارت کا جبال نے اپنے دارما جدسے ساکراموں نے بیال فرا کا کہ میں قاکر دفعہ سے ساکراموں نے بیال فرا کا کہ میں مقاکر دفعہ سے جا حدرفائی موکی زیارت کا دل میں خیال آیا۔ تواتیب نے فرایا لے خورا ہو سینے احمد کی زیارت کا دل میں خیال آیا۔ تواتیب نے فرایا لے خورا ہو سینے احمد کی زیارت کرلو۔ میں نے ایو کران کوسلام عرش کیا ادران سے مجھے ایک فوی توالی کوسلام عرش کیا ادران سے مصافحہ کیا ترسینے احمد فاعی میں نے اعوالیا داللہ شیخ عبد الفادرجیلا فی کی زیارت سے معرف ہوائی کرمیری نیارت کرنے کی میں اور میں میں مفرت کی ہی دعیت سے ہوں ، یہ فراکر دو میری نظروں سے فائی ہوگئے ۔

ے ہیں۔ حضرت سیدعبدالقا درجیلاتی رم کے بعد جب شیخ احمدرفائی کی فلاست میں حاصر ہوا تو بالکل وہی فشکل وصورت تھی جس کومیں نے بغداد شریف میں آپ ک

أسنين مي ديميعا بقا . ما ضربوب في يرشيع احدر فاعي شف محصار شاد فرما يا كركياتم كويرى يبلى ملاقات كافينبس موفى - د قلا مُلالحواس عجم مع هي ايب دن سيناء من الماع المحرم مع هي ايب دن سيناء في المام مع المام المعلم المين الميب ون سين المعلم ا من المراكب المراكب المراكب المين المراكب المرا کے زیب لوگ جی آیا کی ندمیت میں ما منرستے . یکا بیب آب اُنظ کرمہمان خانت بابرتشریف نے گئے اور تام لوگوں کو با سرتنے کے لیے کہا ،سب لوگ دو کر رہا ہرکئے ان كابابرا نافقاكراس مكان كى جيت وحوام معرربوى أب نوايابي بيطا ہوا تنا کہ مجھے غیب سے اطلاع دی گئی کہ اس مکان کی جیت گرتے والی ہے جنائجہ یں با سرآگیا ورآب ہوگوں کو چی اپنے پاس بلالیا کر کوئی دہب مہ جلئے رقلا کالجوا ہر مخفی حالات سے باخری این الدین الدالی معری کا بیان ہے کر منتی حالات سے باخری این اپنے دوست کے بمراہ جج کرکے بغلاد آیا۔ ہماسے یا سے ایک ایک جیری کے کچھے نہ تھا اسے فروخت کرکے جاول خریدے ا در کیا کرکھا ہے لیکن شکم سیریۃ ہوئے۔ اس کے بعد بنے عبدالفاد رجیلا فی کی فجلس میں مانٹر ہوئے آپ نے لبیں دیجھ کرخادم سے فرمایا کہ چند فقار جازے کئے مِن َ الناكم باس أكب عَيْري كرسوا كيونه عقا . غريبُول في السير وخن كرك جاول کھائے نیکن ان کا پیلے مہیں بھرا۔ ان کے لیے کھا تا لا و ہم حفرت کی نتگر س كريخت حيران بوئ . خادم كها نالانے كيا توميرے دل بيں شہر كھانے كى خوا مِشْ پیلم فی اورمیرے رفین کو کھیرکی استنها پیدا موئی راتنے میں خادم دو طباق لایا - ایک میر کھیر کھی اور دوسرے میں شہد خاوم نے کھیروالا طباق میرے طباق لایا - ایک میر کھیر کھی اور دوسرے میں شہد خاوم نے کھیروالا طباق میرے سائنے رکھ دیا اور شہدوالا میرے دوست کے سلنے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں خبد کاطباق زین الدین کے ملصنے رکھوا ورکھرکا اس کے بمرا ہی کے سامنے۔ میں اب بے اختیار ہوگیا اور آپ کے قدموں پر گر پٹرا ، آپ نے قرمایا مرجا واعظیمر! مِن نے عرمن کی معنوریہ آپ کیا فراتے ہیں ۔ مجھے نوالحمد شریعت پوسصنے کا بھی سلیقہ

martat.com

منیں ۔ آپ نے ذوا کہ نہیں مجھے الیہ الکہنے کا تھم ہوا ہے۔
عوم ونزن میں درجہ کمال عاصل کیا ۔ پھرآپ کی امانت سے بغلادی وعظ کہنا
شرد ع کیا ۔ کچھے وقعہ بعدییں نے آپ سے معرجانے کی اجازت طلب کی آپ نے
اجازت مرحمت فوائی اور مجھے بدایت کی کردمشق پہنچنے پر بخصیں نرکی فوج ملے گ
جومعہ پر حملہ کرنے کی غربن سے جاری موگ ۔ اس کے جزیل سے مل کہم دینا کہ
اس ملک معرمت جاؤ۔ ورنہ ناکام ہوجاؤگے البتہ اسکے جرنیل سے مل کہم دینا کہ
اس ملک معرمت جاؤ۔ ورنہ ناکام ہوجاؤگے البتہ اسکے جسال آؤگے توکامیا بی

جانچ انجے ہیں ومختی پہنچا تو مجھے ترکی نوج ملی ہیں نے اس کے سیسالار کھر کہاکہ اسسال ترکا میاب بنیں ہوسکتے ۔ اسکے سال آنا کین سیسالار مھر راکھ ہمالی اس کے میں ترکی فوج کو دہیں چوڈ کرمعر پہنچا دیا فلیقہ مرائے وں کے معلی کے لیے تیاری میں معروف تھا ۔ ہیں نے اس سے کہا مرافقا دائٹہ ترکی فوج شکست کھا کے موسے جگی کی تر خلیف محرف میں ہوگے ۔ جنا بخدایسا ہی ہوا ۔ جب ترکی فوج شکست کھا کرموسے جگی کی تر خلیف محرف میری ب معد تعدم فرائی کی ووسر سال ترکوں نے چومھر پر حملہ کیا اور اس و فعہ وہ کامیاب موگئے ۔ معربی موسے می کی بہت عزت کی اس طرح و فول ملفتوں کی جانب سے جھے ڈیر کھی لاکھ دینار وصول ہوگئے اور یہ سب سیدنا غوا اعظم و کی بانب سے جھے ڈیر کھی لاکھ دینار وصول ہوگئے اور یہ سب سیدنا غوا اعظم و کی برکت سے جوا یمور میں میرشے مواعظ و خلبات نے ہی بہت شہرت عاصل کی برکت سے جوا یمور میں میرشے مواعظ و خلبات نے ہی بہت شہرت عاصل کی اور میں صفرت کے ارشا دیکے مطابی واعظم موسے لقب سے پیارا گیا۔ اور میں صفرت کے ارشا دیکے مطابی واعظم موسے لقب سے پیارا گیا۔ اور میں صفرت کے ارشا دیکے مطابی واعظم موسے لقب سے پیارا گیا۔

ر میں ہوں ہوں ہوں ہے۔ بیرین کوئی درست کی ایس نے جوانی میں طلب عمر کے بیان ہے کہ کیا ، مدرسہ نظامیہ میں ابن السقاراور میں اسم مے دونوں مل کرعیاوت

اللی میں بڑی کوششش کرتے اور نیک لوگوں کی زیارتیں کرتے سابھی د نوں بغداد میں ایک لیسے آدی کا شہرہ عاجس کے بار میں مشہور عاکر وہ عوب وقت ہے جب یا بنتا ہے طاہر بربا <sup>ت</sup>اہے اور حب یا ہتا ہے مجیب جا تا ہے سینے عبدالعا درجلا<sup>نی</sup> ا بن السقار ۱۰ ورس نے ارا وہ کیا کہ اس کی زبارت کرس ، ان و نول میسینے عبد ا نفادر م وَخِوان سِطِّ . راستے بیں این استاء نے کہاکہ میں تواس سے ایک ایسا مسٹلہ پوچوں کا اور دیجیوں کا کراس بالسرمیں و وکیا کہتاہیے بہتنے عملالقا درجلاتی الے معاذاللہ میں اس سے کھے یوچیوں ۔ میں تواس کی زیارت کا منزون ما مل کروں گا ہم وال بہنچے تودہ موجود نہ تھا متعوری وہر بعدم نے دیکھا کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ابن اسقاء کی طرف رخ کرسکے اس نے کہا اے ابن استفاء ؛ تیرے لیے فرا بی ہو رُ مجے سے ایسا مسلہ پوسے گاجی کا جواب مجے معلوم نہیں سکے کسن؛ ترا مسئلہ یہ ہے اوراس کا جواب بیاسہے بیں دیکھریا ہوں کر تیرے اندر کفری آگے جوک رى ہے - بھرميرى طرف بگاہ اٹھائى اور كہا الے ا بوعدا للا : توجھ سے ايك مسئلم يوجهے كا بيرو يجھے كاكري اس كے بايسے من كياكہنا بوں متحارامسناريہ ہے اوراس کا جواب بیر - این بیدا دبی کی وجبر سے نو ونیا بین کا نوں کی بوتک دهنس جائے گا · بھرشیخ عبلالقادر می طوف دیکھا ، انھیں ترب بلایااورعزت دی بھر كها عبدالقادر! كبيضا دب كي وجه سے توسف الله ا دراس كے ديول كورا في كيا ہے۔ میں دیجھ راموں کر تولفلاد میں کری پر بیٹھ کر وگوں کو وعظاونعیون کر ہاہے اوراس وقت نوئے کہاہے کہ میراقدم برولی کی گردن پرسہے یہ اور میں دیجورہا بول کرانے وقت کے قام اولیا دیے تیری عظمت کے سلمنے اپنی اپنی گردنیں جھکا لی میں ریکہ کروہ غائب ہوگیا اور پھر بم نے اسے بھی نہ دیجھا راوي كابيان بيدكر مصرت شيخ عبدالقادر جيلا في مي اركا و خلاد ندى مي ورب ا ورمتبولیت کی نشانیان طا بربوئی اور زماس وعام سب لوگوسته اس پراتعاق كيا. وه وقت لي أكباجب آبيد في الله على رقبية كل و في الله

ادراس دورکے اولیا دنے آپ کی اس فقیلت کا اقرار بھی کرلیا اب ابی السقا دکا قصہ سنیے ۔ اس نے سوم بنرع یہ یم کمال ما صلی یا اور پنے زبانے کے بیشتر عمار پر اس نے نفینیات ما صلی کی کہ میں اس کی شہرت بھیل تی کہ تماملوم بیں اس کی شہرت بھیل تی کہ تماملوم بیں اس کی شہرت بھیل تی کہ تماملوم بیں اس سے کوئی مناظرہ نہاں کرسکتا ۔ دو فعیر اللسان اور ابھے اطوار کا مالک تھا۔ چنا بخیہ ملیون اسے اپنا سفیر بنا کر بھیجا ، اپنی فصاحت، متعلق علوم بی بہارت ، اور عقل نہ دو شاہ میں بہارت ، اور عقل نہ کی طرف اسے اپنا سفیر بنا کر بھیجا ، اپنی فصاحت، متعلق علوم بی بہارت ، اور عقل نہ کی طرف اسے اپنا اس فی مناظرہ کرلیا ۔ بادشاہ نے نفاذی عقل نہ کی کر گیا ۔ بادشاہ نے نفاذی ما کو عقل نہ دور ما جد کردیا ۔ اس بات سے بادشاہ کی نگاہ بیں اس کی فدر ومنز لت اور بی بڑھی گی ۔ اس بات سے بادشاہ کی نگاہ بیں اس کی فدر ومنز لت اور بی بڑھی گی ۔

اسی دوران میں اچا بک با وشاہ کی لؤکی پراس کی نظر پر گئی تواسے دل ہے بھٹا داس نے باد شاہ سے خط میش طا ہرک کہ بید رؤک وہ اس کے سکارے میں دیم باد شاہ نے کہا کہ یہ اس نظر پر ہمرسکتا ہے کہ تا نصرانی ندمب استبار کر اور ول کے باد شاہ میں دیم باد شاہ کے دیم استبار کر اور اس لؤگی سے شادی باطوں کر لیا اوراس لؤگی سے شادی کہا ہا ۔ اس وقت اسے خوت کی مات یا و آئی اور خیال آیا کہ یہ سادی معیب اس کی ہے دو بی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔

اس کے جو دیں کی وقیہ سے مارٹ ہوں ہے۔ ریا میں درادی سومی دمشق میں آیا توسلطان نورالدی شہیدنے کھے بلا سرزبردتی وظارت و قاف کا منتظم بنا ویا ۔ دنیا مجھ برغلیہ کرنے نگی اور میں اس میں گل کل د معس گیا ۔ الغرمن غورت کا فوان ہم میں سے ہرایک کے بیے سیا

ماجت مورد روی سر برگی اصلاح مشیخ ابوالغنام شرید بسینی دشتی کابان وعلک نے ذریعے مربید کی اصلاح میسی دشتی کابان م وعلک نے ذریعے مربید کی اصلاح میسی سر بیر در بید در معرب مورت میری عبدالقا درجیلانی روکا ایک نادم ایک بی لات میں ستر بار برخوابی کاشکار موا - وه

این اور میں ہے۔ اور ایک نی عورت سے معبت کرتے دیجے تا ان میں سے بعن عورتوں کو بہانتا خاا در بعض اس کی نا وا نفت میں ۔ مبیح اعظا تو حفرت شیخ کی معرت میں گا یا کہ آپ سے رات و لملے وا قعر کی شکایت کرے ۔ اس کے کچہ بولنے سے بہلے آپ نے زمایا کرمات و لملے واقعہ سے پرانیان نہ ہو میں نے لوٹ مفوظ میں تیرے نام کی طرف دیجھا تواس میں پایا کہ تو فلال فلال سنزعور تول سے زما کا ارتکاب کرے گا ۔ آپ نے ان عور تول کے نام اور صفات بی اسے بتائے بنا کے اس کے بیدنا واقعت میں ۔ جنا نج میں نے اسٹر تعالی سے سوال کیا تواس نے بہلاری سے یہ امر خواب میں منتقل کردیا نے اللہ تعالی سے سوال کیا تواس نے بہلاری سے یہ امر خواب میں منتقل کردیا دفلا صنة المغاض

میارلو کے کا تدرست ہونا کا واقع ہے کا منکرین کی ایک بہت بوی ا جاعت دواورک بن کامنہ بندگیا ہوائقا ، لے کا ہی خدمت میں ما فرہوئی اور اب سے پوچاکرآپ بنائیں کران میں کیا چیز ہے ؟ آپ نے ایک فوکرے پردست میں ایک بچسے جوایا بج ہے ۔ مفرت نے ایک فوکرے پردست میں ایک بچسے جوایا بج ہے ۔ مفرت نے اپنے ماجزادہ مبارک دکھ کر فرایا کہ اس میں ایک بچسے جوایا بج ہے ۔ مفرت نے اپنے بچر تا اس میں ایا بج بچر تا اس میں ایا بہ بچر تا ہو دوست مبلاک سے اس کو اطاکر فرایا کو استر تعالیٰ کے مکم سے اطر کھوا ہو تو وہ فوراً کھوا ہو گیا ہو تو وہ فوراً کھوا ہو گیا ہو تو وہ میں ایک میر بیر ہو گیا ۔ اس بردہ تما منک کو کہ مرا اس بردہ تما منک کو سے اس میں کہ با مرکل کر بیچھ گیا ۔ اس پردہ تما منک کو سے ارشاد با ہر کمل کر بیچھ گیا ۔ اس پردہ تما منگ کو تا الانس سے تا میں ہوگئے ۔ دو موسب ارشاد با ہر کمل کر بیچھ گیا ۔ اس پردہ تما منگ کو تا الانس

بلغمی مرض سے وائمی نیات اسان ہے کرسٹاہ جمیں میں سیدنا بیان ہے کرسٹاہ جمی میں سیدنا غرت اعظم کی معرصت میں بیٹھا تفاکر نجھ چینیک آئی اور پنم منہ سے نکل پڑی۔ موت اعظم کی معرصت میں بیٹھا تفاکر نجھ چینیک آئی اور پنم منہ سے نکل پڑی۔ سیمی معرصت میں بیٹھا تفاکر نجھ چینیک آئی اور پنم منہ سے نکل پڑی۔ مجھے نئرم محسوں ہوئی کہ نتا پر صفرت کوکا ہت محسوں ہوئی ہو بیں نٹرم سے سے ر جھائے ہوئے تھا کہ آپ نے فرایا ، محمد ! کوئی معنا گئے نہیں آج کے بعد نہ تقوک اور بنتم ہوگا اور نہ رینے گھ ، اس واقعہ کے بعد شیخ محکومرن مدید تک زندہ ہے پورے ایک سوسینہ تیس ریس کی مربائی لیکن اس دن کے بعد نہ تھوک نکلاا ور سہ ریزش آئی ۔ و تعلا نما لجوا ہم کا

مفلوج بیجے کا تندرست ہونا مرتبہ میں سرکار غوثِ عظم اوکے مدرسہ مين حاجزيقا -ايب مالدارتا جمه ايوغالب قبيل التُدين المعيل بغلوى الرجيمي بارياب سوا اوربعبدادب عرض كياكر حصنورات كم حتركيم عليالصلوة واسلام كافران كردد جب كوفئ شخف دعوت بيش كرب توقبول كرليني جابيئ " خادم آب كي مَديت میں عرف گذار ہے کرمیری وعوت قبول نوا لیجئے آپ نے فرمایا اگر جھے کو ا مازت مل كى تومزورىتركى بول كا . أس كے بعد عفدى ديراب نے مراقب مي سركو تھا ليا . هر سرمبارک اعظاک فرط یا مجھے اجازت ملگی اب میں صرور آ دک گامطنش رہو۔ ونت منیند برآب این سواری برسوار برکردوان موسئے سینے علی بن سیتی نے آب کی دائيں ركاب تھا مي اورايوالحسن نے ائي ركاب بكڑى اور تا بر كے مكان پر پہنچ گئے دلاں ملیاء ومشائع کرام کی ایک بڑی جاعنت پہلےسے موجود ہی ۔ دسترخوان بجیایا كيا ورطرح طرح كے كھانے مئے كئے بيراك براسا لؤكرا جس كے اور طاور يوى بخى، ووشخص المفائے ہوئے لائے اور دسترخوال کے ایک کنا نے بررکھ دیا اس بعدد اعی نے کہا بھم الٹرکیجئے۔ نیکن سسرکا رفوٹ اعظم مسبور مراقبہ میں سسر جھائے ہم ئے بیٹھے کتھے ، آپ نے کھا تا نٹرون منہیں فرمایا اس کیے کسی کوجی جھکائے ہم ئے بیٹھے کتھے ، آپ نے کھا تا نٹرون منہیں فرمایا اس کیے کسی کوجی

برات مد بو گ کے بعد آب نے لینے دونوں ممترم رفقار کو عکم دیا کر اس ٹوکرے جند کھے کے بعد آب نے لینے دونوں ممترم رفقار کو عکم دیا کر اس ٹوکرے کو کھولا اور آب کے سلمنے کو کھولو۔ مکم عالی کے مطابق دونوں نے مل کر اس ٹوکرے کو کھولا اور آب کے سلمنے

لاکردکودیا اس میں سے ایک مادرنا دمغلوج و مجذوم بچنکلا میں بجہ ابعظاب سوداگر بی کا فقا۔ سرکا رغوث اعظم ہے نہ و بچھتے ہی فرمایا ، انٹر می وقیم کے حکم سے تنزر بوکر کھرارے ہو باؤر یہ نراستے ہی وہ بچہ باسکل صبح وسلامت اور تندرست ہو کر کھرا ہوگیا ۔ اورایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ بچہ بھی بیار ہی ہبسیں نقا۔ د بہجتہ الاسرار ، قلا مُدالجوا ہر)

مرس استسقاد سے شفا میں سے ایک مرتبر ملیفہ المستنجد باللہ کے عزیزوں مرس استسقاد ہیں مبتلا ایک مرتبر ملیف مرض استسقاد ہیں مبتلا آپ کی مدمت ہیں ایک میں ایک میں ایک ہیں ایک ہیں ایک ہیں ایک ہیں گاریا کہ ایک ہیں الاسرال و در کہی بھار تھا ہی ہیں ۔ ( بہجة الاسرال )

جنات کی فرما نبرداری ایستیدعبدالله بغیادی بیان کرتے ہیں ، کہ جنات کی فرما نبرداری الحقظیمیں بیری ایک بوک فاظم جیت روقات کے مصرف کا میں ایک کا میں میری ایک روی فاظم جیت

پرچڑی اور دمیں سے غائب ہوگئ ۔ جنا پخرمیں نے تعزت شیخے سے اس جائے کا دکریا ۔ ایپ نے فرایکر تم کرخ کے دیرائے میں یا پخویں ملیلے کے بیچے جاکر زمین پرایک خطا کھینچ کر ما کرہ بنالو اور بسم اللہ پڑھ کریا تیں بدراڑہ یں عبدالقا در کئی طرف سے قائم کررہ ہوں ۔ اس کے بعدرات کو تھا رہے اس کے معدرات کو تھا رہے اس کے معدرات کو تھا رہے اس کے معدرات کو تھا رہے اس کے مقدر تون میں جنات کی ایک جا عت آئے گی لیکن تم خوفز دوہ تہ ہونا کی فیج کے قریب ایک سے کرا ہ اور شاہ گڑھے گا اور تم سے سوال کرے گا کو تھا رہے ہوئی اس میں جا عت ہے تھا رہے ہوئی کے قریب ایک سے کہا کہ تھا رہ بیا تا اور تم سے سوال کرے گا کو تھا رہے ہوئی کے قریب ایک سے کہا کہ تھا رہے ہوئی کے دیا تا جا کہا کہ تھا رہے ہوئی کے دیا تا ہوئی کو تھا ہے ہوئی کے دیا تا درجہ یون کے دیا تا ہوئی کے دیا تا ہوئی کے دیا تا درجہ یون کر دینا ۔

جنائچہ جب میں نے مفرت طبخ کے علم پر علی آ توسیطے میرے قریب سے جمیا تک معور تول میں کچھ لاگ گذرے لیکن ان میں سے نہ توکوئی میرے قریب کیا نہ میرے وائر سے میں داخل ہوا ، ان کے گزر جائے کے بعد گھورڈے پر سوار ہا دشاہ

آیا۔ اس کے سابقہ بہت بڑالٹ کرتھا۔ بھراس نے دائرے کے قریب کھڑے ہوکر میری ماجت دریافت کی۔ بیس نے بتایا کم مجھ کو صفرت شیخ عبدالقادر جیلانی مونے تیری ماہد اللہ میں ا

تھائے پاس بھیجاہے۔

یہ سنتے ہی دہ گھوڑے سے اترا اور ساتھیوں کے ساتھ دارے سے اس بی<u>ظ</u> کیا اوراس کے دربافت کرنے پرجب میں نے اپنامتعد بیان کیا تواس نے ابنے تام سانفیوں سے پوچھا کہ ان کی لاک کوکون اٹھا کے لے گیا تھا بہت سے جوں نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا ۔ اس کے بعد ایک مرکش جن اس لاکی کولیے ہما و کیے حاصر ہما جو چین کا باستندہ ہتا ، جنوں کے بادشاہ نے پر چھاکہ یہ ر ایکی جواکیہ قطب دوراں کی نگراتی میں ہے اسے کیوں اٹھا کردے آیا خا ؟ اس پراس نے جواب ویا کہ میرے ول میں اس کی مجت نے محرکر لیا عنا ۔ بیسنتے ہی بادشاه نے اس کونتل کروا دیا اور میری لاکی میرے دلے کردی ریہ وا تعدد کھ كريب نے باد شاہ سے كہاكہ آج جس قدر ميں نے كنے كو حفرت شيخ كے حكم كا بابند يا ياكبهي كسي دوسرے كونتين و كيھا . ييس كراس نے كہاكہ بل ستير حضرت بنتج دوروراز مے مقامات تک سرکشوں کی ٹگرانی کرتے ہے ہیں اور تمام سرکش آب کے خوت سے ایتے علمانوں میں من چھیائے جرتے ہی کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کئی وقطبیت عطا فرمانك خاتمام إنس وجن بياس كودسترس تعي فيدرينا ب وظلمُلا لجوابر ا اسغبان میں سے ایک شخص حفرت سید عبلالقادرم كي ندمت مي حاضر بوا اور ومن کی کرمیری بیری کومرگ کام می سبے۔ ما مل اور جا ٹر پیونک کرنے و اکے ما جزا گے میں ۔ حفرت شخے نے زمایا یہ وادی مرا ندیب کے سرکش جنوں ی سے اکیے جن ہے اوراس کا نام خانس سے جس وقت تیری بیری کومرگی کادورہ رقب اس مُسِرَکان میں کہنا، لیے خانس! سیدعبدالقادربغدادی کا مکم ہے کہ تم بیریباں منت آنا ۔ دربۂ ہلاک ہوجا دیگے. وہ شخص چلاگیا اور دس برس غائب سا

جب والبن آیا توہم نے اس سے حال پوجیا۔ اس نے بتا باکہ بی نے جڑتی مفرت مشیخ کا پیغام کسے بہنچایا، مرگ کے دورے ختم ہوگئے را ورد و بارو ہمی نہیں ہوئے علیات کے بعض امرین کا کہنا ہے کہ حفرت سیدعبدالقادر آئی نزندگی میں جالیس برس تک بغداد میں کسی کو مرگ کی تنکیف نہیں ہوئی۔ آب کے وصال کے بعد بغداد میں مرگ کی تنکیف نئروع ہوئی۔ وضال مت المفاخی

ایک جن کا افرد ملی صورت میں اتا استے عبدار زاق بیان فرط بین کر ایک مرتبہ رات کو میں جا معہ میرے والد نے اپنا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا کہ ایک مرتبہ رات کو میں جا معہ منعورہ میں کاز برط ہ را تھا کہ نجھے جا ای پر رشکتی ہوئی کوئی ہے محسوس ہوئی اور یک کہ ایک ایک برط از رہا منہ کھولے ہوئے ہود گاہ کے سامنے آگی اور ہیں نے برہ کیا کہ ایک برط از رہا منہ کھولے ہوئے ہود گاہ کے سامنے آگی اور ہیں نے برہ اور میں نے برا اور میں نے برا تو وہ قائب ہوگیا۔

امر میر گرون سے لیٹ گیا گئین میں نے سلام بھیرا تو وہ قائب ہوگیا۔
ووسے وون جب میں جامع سمجہ کے ایک ویران گوشتے میں بہنچا تو دیجھا کہ ایک شخصا تھی بیا تو دیجھا کہ ایک میں بیا تو دیجھا کہ ایک میں بیا تو دیجھا کہ ایک خوالے۔ اس کی انکھیں عام آنکھوں کی نسبت کہا کہ میں بیا کہ بھیرا کی میں بیا ہوئے ہیں بھیرا کی جب سے کہا کہ میں بیا دیکھیں بھا رہے کھوالے۔ اس کی آنکھیں عام آنکھوں کی نسبت کہا کہ میں بیں بیا جو کہا کہ یعنینا یہ کوئی جن ہے۔ بنہ اس تے تھے سے کہا کہ میں بیں۔ جنانچہ میں بھی گیا کہ یعنینا یہ کوئی جن ہے۔ بنہ اس تے تھے سے کہا کہ میں بیں۔ جنانچہ میں بھی گیا کہ یعنینا یہ کوئی جن ہے۔ بنہ اس تے تھے سے کہا کہ میں بیں۔ جنانچہ میں بھی گیا کہ یعنینا یہ کوئی جن ہے۔ بنہ اس تے تھے سے کہا کہ میں بیں۔ جنانچہ میں بھی گیا کہ یعنینا یہ کوئی جن ہے۔ بنہ اس تے تھے سے کہا کہ

میں ہی بھی از دہا کل شب دوران ناز آب کودکھائی دیا تھا۔ ای طرحسے میں اکزاولیاری آنہ بائن کر دیکا ہوں لیکن جڑا بت قدمی آب میں بائی دوکسی میں نہیں دیجی ۔ بعض اولیا رفعا ہر بیں بعض باطن میں خوفز دوہ ہو گئے ، بعض بنطا ہروبالمن میں اصطراب ببیدا ہوگیا گر آب نہ توظا ہری اعتبار سے خالف ہوئے اور نہ باطنی طور پر اس کے بعد وہ میرے اور نہ باطنی طور پر اس کے بعد اسے بعیت کرلیا۔ اس کے بعد اسے بعیت کرلیا۔

ما فی الصیم طام کرمویا دو عدی مسنداه م احرین ابراتقائم کا بیان ہے کہ ایک بازارگیا ۔ بیبال مرحویا دو عدی مسنداه م احرین صبیرہ کا ایک نخر خریف بازارگیا ۔ بیبال مرشخص کو صفح عبدالقا در کے علم و فقل اور کرامات کی تعریف کر ملیب اللسان بایا ۔ بیس نے اراد و کر لیا کریس عجی آپ کی خدمت میں جا وُں گا اگر وہ فی ابواقع ما حب باطن ہوئے تو میر سے ضمیر کا حال بال جا میں کے بھر میں نے ول میں سوچا کہ جب میں شیخ عبدالقا در م کی خدمت میں جا وُں گا تو د و میر سے سالم کا جواب میں میں ہوئے تو اور وہ وہ ایک شہد لے آور جب یہ چیزی مناکم بیشانی کے واغ برا برا کی چیزی مارا ور دو وہ ایک شہد لے آور جب یہ چیزی مناکم کے این خواب دیں ۔ بیر این کا وہ مبارک مجھے بہنا دیں اور میر سے سام کا جواب دیں ۔ کو تی بیری کا میں سوچا ہا خلاکی قسم دلیسا ہی وقوع بزیر میں اور اور میں سوچا ہا خلاکی قسم دلیسا ہی وقوع بزیر میں ااور میر سے بیا خواب دیں ۔ وقوع بزیر میں ااور میر سے بیا میں سوچا ہا خطاکی قسم دلیسا ہی اور میں سوچا ہا خطاکی قسم دلیسا ہی دوقوع بزیر میں ااور میر سے بیا ہے سے خے ۔

بی شرم کے مارے بانی بانی ہوگیاا دراَب کے اعتبر بیعت کرکے آپ ک شاگردی اختیار کرلی۔ شاگردی اختیار کرلی۔

martat.com

گزرے۔ مرکبوتر برنان طیور حمدالنی کرد یا ختا ۱۰ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کبوتروں کی زبان سمجھنے کی تدریت عطاکی اور میں نے سنا کہ با بنخ کبوتروں کی زبان پریہ الفاظ جاری سفتے :

(ا) کل من کان فی الد تیا باطل الاما کان ملله ورسوله دنیای سر چیز باطل جسوائد اس چیز کے جوا بیٹراوراس کے رسول کے بیار کے جوا بیٹراوراس کے رسول کے بیے ہے۔

(۱) سبحان من اعظی کل شی یه خلق ننعه هدای بیاک می اور بیراس کومایت وی . پاک ہے وہ رب جس نے مرویز بیدای اور بیراس کومایت وی . (۳) سبحان من عند کا خوائن کل شی یه و ماننز ک الا

بھی رسعتوم پاکسے وہ رب جس کے پاس سر چیز کے نزلنے بیں اور منبیں نازل کرتا محما کمپ مقررہ اندازے کے مطابق ۔

وهم) سبحان من بعث الانبياء حجة على خلقه ونفتل عليهم محمد صلى الله عليه وسلو

پاک جے دہ فرات جس نے انبیائے کرام کوخلق فلا پر حجت بنا کر جیجا اوران سب سے محمد می اللہ علیہ مسم کوا فعنل بنا یا۔

(۵) يا احل الغفلة من مولاكع لقوموا الى رتبكع دب كويعر يعلى الجزيل ويغفوالذنب العقليم.

اے وہ اور کو جو اپنے مولا سے خاقل ہو، اعلی اپنے ربی طرف بلیلو۔ جو کریم ہے اور بہت کچھ عطا کرنے والا سے اور بہت بڑا گناہ مختنے والا ہے۔

سضیع عثمان ازدی کہتے ہیں کہ میں کبوتروں کی زبان سے بیرالفاظ میں کر بہوش موگیا ۔جب ہوش میں آیا تو میں نے عزم صمیم کر لیا کرکسی مرد کا مل کی بیپت کروں گا

martat.com

خدمت میں حا عزموا -

آپ نے مجھے ویجھتے ہی فرمایا - مرحبالے مرد خلاکہ خلاتعالی نے زبان طیورسے تصحرفان عطافرما یا۔ بھر آپ نے این کلاہِ مبارک میرے سر پررکھ دی ۔ تھے یوں محسو*ی ہوا کہ کا ن*نات کی تبر چیز میرے سامنے ہے ۔ نزیب تھا کہ عقل وخردے ہ<sup>ا</sup> تق وهوبميھُوں كەحضرت نے اپنی جا در مجھے اور مطادی اور میں نے لینے اندر طاقت محسوس کے۔ اس کے بعد می کئی ماہ تک حضرت کی سرپر رستی میں مجابدات وریا منات میں شغول رہا۔ حنی کہ الٹرتعالی نے مجھے لیتے نقل و کرم سے نوازا۔ رقلا کہ البراس به میں شبخ ابوسعود حریمی نهشیخ ابوا لخیر بن محفوظ بشیخ ا پوصف کماتی پیشنج ا بوالعباس حفرت سیدنا بینن عبدالقا درجیلانی حک ندمیت میں ما منرینے اس دقت آ سیا ملفوظ بيان فرلميس من به آخرجوماه جادي الاخرى ٩٠٠ ه كا واقعه ابك خولعبورت نوجوان فحفل مي أيا اورحضرت مشيخ كے ياس اكر مبط كيا اور كينے نگالے اللہ کے ولی ! آپ پرسلام ہو۔ میں ماہ رجیب ہوں ؟ آپ کی ضربت میں مارکباتی پمیش کرنے کی غرمن سے آیا ہوں کہ اس دفعہ مبرے اندرعام کوگوں کے باہے میں

کی قیم کی کوئی تعلیف با برائی نہیں تکھی گئی۔
داوی کا بیان ہے کہ اس ماہ رجیہ میں توگوں نے سوائے خروخوبی اور تھلائی
کے اور کچھ نہیں دیجھا ۔ بھر جید جب کا آخری دن آیا اور رید انواد کا روز تھا تو ہماری
موجو دگی میں حصرت شیخ کی خدمت میں ایک برصورت شخص تے آکر سلام کیا انفیں
مبارکباد دی اور کہا اے اللہ کے ولی ! اس دفومیرے اندر تکھے دیا گیا ہے کہ بغلاد
میں وبا آئے ، جا زمیں گانی ہو اور خراسان میں تلوار ہیلے . حضرت شیخ خود شعبان
کے مہینے میں کئی دن بیار ہے ۔

جیرشبان کی ۲۹ تاریخ کو جکه ہم بھی اتفاق سے تحفل ہیں موجود ہے ۔ اور اس وزت ہا رہے ملا وہ شیخ علی بن مبیتی اسٹینے ابوالنمیب سپروردی اسٹینے ابوالحسن جوسنقی اورقا منی ابولیمی محد بن محد بن فرا بھی آپ کی خدست میں موجود سختے ، ایک خوش دُوا وریا و قارشخص حا فر بھا ، اس نے کہالمے اللہ کے دوست ؛ میراسلام تبول ہو ۔ میں رمضان کا مہینہ مہوں ۔ آپ کے بارے میں جو چیز میرے اندر مقدر مبول ہو بھی ہے میں آپ سے اس کی معذرت کرتا ہوں ا ورآپ سے رضعت ہوتا ہوں اور یہ ہے رضعت ہوتا ہوں اور یہ ہے رہوں کا بیان سے کہ حفرت شیخ نے دوسرا اور یہ ہاری آخری ملاقات ہے ۔ راوی کا بیان سے کہ حفرت شیخ نے دوسرا

رمغنان آنے سے پہلے ماہ ربیع الآخریں و معال فرایا ۔ لادی کا بیان ہے کہ آپ نے بار کا منبر پر فرطایا کہ اللہ تعالی کے کئی ایسے بندے جی کرجن کے پاس ، و رمعنان المبارک علی کرآ ناہے اورائفیں کہتاہے کہ اگر میرے اندراک کوئی بھاری لاحق ہویا فاقتہ پہنچے تواس پریس معندرت کرتا ہوں اوراک کے بیے میرے اندرجو چیز مقدر ہوئی سبے اس کے بارے میں آپ کا

كيا مال ہے،

ت کے فرزند شیخ سیف الدین عبدالوہ ایک کا بیان ہے کہ کسی مہینے کا جاند د کھائی تنہیں و تیا یہاں تک کہ وہ صفرت شیخ کی نمدمت ہیں مامز ہمو ۔ بھرا گراس میں برائی اور شختی کھی گئے ہے تو دہ محروہ شکل میں صا مزہوتا ہے اورا گراس میں فیرد

خوبی اور بعلائی مقدر ہے تو تو بعبورت شکل میں آیا ہے۔ دخلامیۃ المفاخر) متدوشيوخ سےمروى ہے ك تم منبالات من هيتج الوقمد على بن ا دربس بعقو بی کی خدمت میں عاصر سکھے ۔ اتنے میں شیخے صالح ابوحفص مرالمعرد بمین پریه نشر بید: لائے رسینے علی نے ان لوگوں سے کہا کہ تم ا پنا خواب ان لوگوں سے بیان کرو بیضنے عرنے کہا ہیں ہے خواب میں دیجھا کہ قیامت قائم سے انبیائے کام اوران کامتیں میدان قیامت میں آر ہی ہیں -ان میں سے بعضٰ انبیار کے يسجه دود وا ورايب ايب مردحي أبيع بي . اسي دورات انحفور سلى الترعليه ولم تشربین لائے ۔ آپ کی امت سیسیل رواں اور رات کی طرح ا ما طرکے آر بی ہے أس مين مشائح بين . برشيخ كے ساتھ اس كے مريدين ومتعقدين بي جوليتے ليتے انوار، خوش رونی و نازگی اور شار می ایک دوسرے سے متفاوت میں وری اثنا، منتائخ كے ذمرے من ايك بزرگ آئے جن كے سابق سے زيادہ منلوق تقى . مى نے ان كے باہے میں بوجھا تو مجھے بتایا گیا كہ مينے عبدالقا درجلانی اوران کے امهاب ہیں بیں ان کی طرف طرف اورعرض کی ، صنور ابیں نے مشائخ بیل پ سے بڑھ کرتا بناک ا دران کے بیرو کاروں میں آپ کے بیرو کا روں سے بڑھ کرخوں جو وكتبين وتنصف اس يراك نه اشعار براه ه.

ا ذ ا کان متا سبت فی عشیرة علاها د ان ضاق الخناق حماها رجس وقت بم می کوئی سروارکسی قبید میں ہوتا ہے تودہ مقیمیں مبید پررزموتا ہے اوراگرا سے کوئی تنگل بیش آ جاتی ہے تواس کی

> طائلت كرتامه) وما اختبرت الأواصيح شيخها وما افتخوت الآوكان فتاها

داورنہیں امتحان کیا کئی تبیلے نے مگر بماراسرواراس کامشیخ ہوجاتا ، اور نہیں فیرکیا اس نے محرمال یہ ہے کہ مم میں سے سروار اس کا جوانمرد ہوتا ہے

و ما ضدیت بالا برفین خیامها واسع ماوی الطارتین سواها داور نہیں گاڑے گئے نے کسی تبیلے کے مواضع ارقین میں، مگر حال یہ ہے کرمات کے آنے والوں کا ملجا و ماو کی اس کے سوا کوئی اور میوں

راوی کابیان ہے کہ اس کے بعد میں جاگ اٹھا اور بیراشعار باوکر ہا تھا۔ انٹی شیورخ کابیان ہے کہ شیخ محدواعظ خیاط سے شیخ علی بن ادر لیں نے کہا کہ کے محد اسی معنمون سے متعلق تم عبی حفرت شیخ کی زبان پر ہمیں کچھ سنا ورشیح محد تے یہ اشعار پیشھے ؛

هنیشا لصحبی انتی قائد الرکب
اسیر بهد فقدا الی المنزل الرجب
امیرامی کرمبارک مورد میں بی شر سواروں کے قافے کاقائم مور اور میں الے فراخ مزل کی طوت درمیائی بیل بیلاد موں واکنل می شقل اصری داکنل می شقل اصری دائزل مدور ایکل فی شقل اصری دائزل مدور ابول جکیسب وگ ایج اپنے کام میں شنول بی دمیں اف کی مدور ابول جکیسب وگ اپنے اپنے کام میں شنول بی اور میں افیس بارگا وقدس کے قرب میں آثار تا ہوں بی د کی معمد کل الطوائف دون د کی معمد کل الطوائف دون د کی منه ل عذب المشادب والنوب در میں ایک مردی ایک مزل عذب المشادب والنوب

اورمراایسا گھا ہے کہ اس کے آبخورے اور باتی کے مقام شیری بیں)
وا هل الصغا بسعون خلفی و کلمهم
له هماة امهنی من العادم النصب
رابل صنا مرے تیجے دوار بہے بیں اوران سب کی متیر ترابی

را بن منا برے سے روز عب بن ارون مب ن بر روب ا در سیف قاطع سے جی زیادہ نیز ہیں ،

یس کرنیخ مل شخ علی نے فرایا خوب انحوب کیا بی بچ کہا تھنے۔
سین ابوا لحس میں بن سلیان بن خباز حفرت (بوالحس جوسقی کار بانی بیان
کرنے ہیں کہ میں صفرت شیخ عبدالقا درجیلا تی و کی خدرت میں عامتر بروا اس وقت وہاں
شیخ ملی بن بیتی ا در حفرت شیخ بقا بھی موجود ہے ۔ اس موقع برحفرت شیخ نے
فرما یا کہ ہر طویلے میں میرا ایک موجود ہے جس کا کوئی مقا بدنہیں کرسکتا ، ہزرین بی
میرا ایک گھوڑا ہے جس سے کوئی سبقت نہیں ہے جاسکتا ، ہرات کر میں میرا

اہیں۔ معطان سے بس ماعت ہیں ماجوں اور سر مصیب یک میزاہید یے ہے جو بھی معزد لنہیں ہوتا .

حضرت فوت اعظم کے کلام کا الم اللہ علام اللہ الموجاد اللہ فردن فائد کا بیان ہے کہ شیخ الرحب اللہ فردن فائد کر بن فائد کر بن اللہ کا بیان ہے کہ شیخ صدفہ بعدادی نے ایک مرتبر ایک البی بات کہ وی کرجس پر شری حیثیت ہے سخت اعترامی ہو تاتھا۔ وہ بات تعد کر مینیائی گئ تواس نے اس کی کرفتاری اور سزا کا حکم ماری کر دیا۔ جس وقت وہ ما منر ہوئے اور سزا کے اس کی سات کا مرکز دیا و مبند کی ۔ اتنے ہیں اتھیں سزا مینے والے مبلاد کا ایخ شل ہوگیا۔ اللہ تعالی نے انجاری اطلاع دی ۔ اللہ تعالی نے اس فرال دی۔ چنا نے اس نے وزیر کوسانے معل ملے کی اطلاع دی ۔ اللہ تعالی نے اس کے دل میں ہیں ہیں موجوب کر ویا بھر خلیدہ کو مساری بات سے اگاہ کیا گیا تو اللہ توالی نے اس کے دیا۔ وہ مرب کر ویا بھر خلیدہ کو مساری بات سے اگاہ کیا گیا تو اللہ توالی نے اس کے دیا۔ وہ دیا۔ وہ کہ مرب کر ویا بھر خلیدہ کو مساری بات سے اگاہ کیا گیا تو اللہ توالی نے اس کے دیا۔ وہ دیا۔ وہ کہ میں جیست طاری کردی۔ چنا نے اس نے اس کے رہا کہ نے کا حکم ہے۔ دیا۔ وہ مرب کردی۔ چنا نے اس نے اس کے رہا کہ نے کا حکم ہے۔ دیا۔ وہ مرب کردی۔ جنا نے اس نے اس کے رہا کہ نے کا حکم ہے۔ دیا۔ وہ مرب کردی ہیں جیست طاری کردی۔ چنا نے اس نے اس کے رہا کہ نے کا حکم ہے۔ دیا۔ وہ مرب کردی ہیں جنا کیا اس نے اس کے رہا کہ نے کا حکم ہے۔ دیا۔ وہ مرب کردی کی کردی۔ چنا کینے اس نے اس کے رہا کہ نے کا حکم ہیں۔ وہ کہ دیا۔ وہ مرب کردی کی اس کی کردی۔ وہ کرد

را بور شیخ عبدالقادر کی بارگاه میں رباط بینجے القوں نے دیجھا کہ عام لوگ اور مشائخ حفرت بنے کے برامربونے کا انتظار کرنے ہے ہی تاکہ وہ انفیں خطاب کریں ۔ التغين حفرت بشنع تشريف ائم اورمشائخ كے درمیان بیطے محتے بحوری دیربید آپ کری پرجر طبعے۔ زخود کوئی گفتگو کی اورن بی قاری کوقرات کے بیان کم دیا ۔ مگر عاغرين بيرز بردست وجدطارى ہوگيا اورغيرممولى جوش ونحروش اعطا سيشيخ صدقيه نے ول میں کہا کہ نہ توسینے نے کوئی کام کیا اور نہ قاری نے فراءت کی بیہ وجد کس چر۔ يرجورا ہے جفنون شيخ نے اس طرف رف عير كرفرايا الله كے بندے! ميرانك مريدست المقدس سے ايك قدم بي بيال آيا اوراس نے ميرے إي برتوب كى آج عا عربناس كى مهانى مين معروف بين بشيخ صدقه كوخيال أياكه جوتفى بيت المقدن ہے بنداو کا فائلہ ایک قدم میں طے کر اجیے وہ کس پیزسے تور کرے گا ورجر منع كياس وه كيا لين آئے كا التنے مي حفرت منتخ في اس كى طرف رق بھيرا اور زمایا کمیانبیں ہے میری تعمار سونتی ہوئی اور میری کمان چڑھائی ہوئی اور کیا نہیں ہی مرائير كمان من اوركياتين بي مراترنشائ يرسني والداد بريزي مائے متعودیر نکنے والے اور کانبیں ہے بیرا کھوٹیا ہرونت زین کریا بوا ؟ پھر فرطيا مي الله كى تعبر كا في بوكى أكر بول - مي احوال كاسلب كريقه والا مول - مي . کرنا پیداکتار ہوں ۔ میں حفاظ نین میں ہوں۔ میرالی ظاکیاجا تا ہے بین بہودر ہوں كمادونب واروا اورشب بداروا اور لما صحاب حبل التحلي يهاط توط ولم الحرك أورائ كرجا والو! بمقائب كريين وريان كرفيه كئه والني كي طرن رجوع كرو-اوري امرالني بول- اورك راه رحق كرابيو؛ لمدرود! ك د لیرواورسادرواورا کے ابدالو اور بیو! آؤا ڈا وراس مندسے لے اوجی کا كوئى كناره نبين، كيديها سے إنواسان بي واحدے اور مي زمين بي منود مول بلا مخبرتر بسواكمني عباوت كه لا تق نبي رات من مي سترونو كهاجاتا بي كر یں نے نجھے لیے ہے ہیں ہیا ہے تاکہ اپنی آنکھوں کے ساحنے تیری نگہداشت

کردن ، عبدالقادر اتوکلام کریم تجرسے سیس کے اور اے عبدالقادد التجے تی ہے ہیں کے اور اے عبدالقادد التجے تی ہے ہی کرے حق کی توبی ، بیجے تی ہے ہیں ہے کی توکل م کر ۔ میں نے اسے رو کے بلنے سے معفوظ کردیا ہے۔ د خلاصة المغافر) می توکلام کر ۔ میں نے اسے رو سے بیات سے معفرت سید عبدالقا و جمیلانی ای ایا کے مومنون کا ان می کو ہو ای پر تقریر فرط ہے ہے ۔ کیا کہ آپ خاموش مرک اور آسمان کی طرف نظراد شائی بھرآپ نے حاضرین سے نما طب ہو کر فرط یا کہ زیادہ مہیں مرف سور نیار درکاریں یہ

آپکا آرشا وس کرکئی توگ سوسود بنا دیکدها متر ہوئے آپ نے مرف اکیٹے تقی سے سود نیا ر سے بچے اور لینے فا دم کومکم دیا کر سیرسود نیا رہے کونغرو خونیز پہ پرجا وُ۔ وہاں محتیں ایک بوڑھا بربط بجا تا ہوائے گا اسے پہ دنیارہے

كرميرےياں ہے آؤ۔

دراے فعن تر فوروں کوکب تک اپنا گاناستائے گا اب ندای دون رجوع کر'

مجے پریخت وہنت ملای ہمرئ اور میں نے مالم ہے خودی میں بیا انتحاریہ ہے

یاد یہ مالی عدد قد بوحد اللقا

الد رجا قبلی ونطق لسانی

دلے میرے رب ایوم حشر کے لیے میرے پاس کوئی سرایہ نبیں ہولئے

اس کے کہ میرے ول کیس تری نبششش ورحمت کی امید ہوا ورمیری زبان

پر عمد فرتنا د ہی

قدامك المواجون يبغون المهنى و اخيبتاً ان عددت بإلحومان ديري رتمت كاميدداركل تيرم صورمين مُرفِروموں كم اكرميموم ره گيا توحيف ہے ميري برنجني پر

ان کان لا برجولت الا محسن فیمن بلود و بستجیرا لیب نی داگرون بجرکاروک بی تیری دحمت کے آرزومند ہوتے توتیرے گنهگاربندے کس کی بہاہ ہیتے ،

شیبی شفیع یوم عرضی واللفنا فعسالت تنفذنی صن النیدان در ری منسبت العمری حفرک دن تیری بارگاه میں میری شفاعت کیے گی امید ہے کہ تواس پر نظرکر کے فیصے لینے دائمی رحمت میں جگر مے گا اور جہنم سے بچالے گا ،

ہے گا اور جہنم سے بچائے گا،) یا شارمیری زبان بہتے کہ آپ کے نادم نے آکرمیرے افقہ برسو دینار د کھوٹے اب میں گلنے بجانے سے تو یہ کرتا ہوں اور لینے فائق تقیقی کی طرف متوجہ برتا ہوں ، یہ کہہ کلاس نے اپنا پر بط توڑو یا ،

متوجہ ہوتا ہوں ۔ یہ کہ کراس نے اپنا بربط توڑویا ۔ اس بوشھے کی واکستان سن کردوگ دم بخود ہو گئے اور جاکیس آدمیم لائے ای دفت موسو دنیاراس بورشے کوھیے۔ آپ کے خاوم ابوالرینی کا بیان ہے کہ یہ واقعہ دکھے کر پانچ آدمیوں پرالیہا افر بواکہ وہ توبینے سکے اور ترفیہے تروینے یہ واقعہ دکھے کر بانچ آدمیوں پرالیہا افر بواکہ وہ توبینے سکے اور ترفیہے تروینے

واصل بجن موشكم وتعلائدا لجوابر)

مشيخ احيل أبوالفلاح متيح بن يتح جليل ابوالخير بن شيخ قدده ا بومحدمطر با ورائي البقه والدسه بيان كرتي بي كرجب شيخ مطرکا آخری وقت آیا تومی نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ومبیت کریں کہ آپ کے بعد میں کس کی بیروی کروں ؟ الحوں نے کہا سینے عبدانقاد مک میں نے سوجا کہ اس وقت بیر بماری کی عنفی میں ہیں یمقوری ویر بعد میں نے بھر پچھاکہ آب نے ىبدىبىكى كاقتداكرون ونواياسشيخ عبدالقادرى بمحصراب كيفي المينان نه موا. چنانچه موقع پاکرمین نے تمیسری و نعه مجریبی سوال وسرایا اس پرامخوں نے کہا میرے بیٹے جس دور میں معنے عبدالقادر موجود ہوں اس می کسی دوسر کی بیردی اورا قتدا کا سوال بی بیدامنین موتا - جب ان کا انتقال ہوگیا تومیں بغيلاد أيا اورحضرت شيئع عبدالقادر جيلاني ردكي محبس مي حاضوهوا - إس وقت وكال تشيخ بقا بشيخ أبوس قبلوى إورشيخ على بن سيتي وغيروا كأبرن مشاكخ بهي موجود سقے اس موقع برحفرت شیخ نے فرایا ۔ مدیس تھاسے عام واعظین کی طرح نہبیں ہوں بیں تو مٰلا کے حکم سے بولتا ہوں اورمیرا خلاب تعان ہوگوں سے جو

یے فرماکرآپ نے اپنا سر اقدس فقالی طرف اٹھایا۔ یس نے جی اوپردیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ نورانی گھوڑوں پرسوار نورانی توگوں سے آسمان بھرا ہواہیے۔ اعفوں نے اپنے سر صبکار کھے ہیں ان ہیں سے کوئی رور ہا ہے، کوئی کا نپ ریا ہے کسی کے کمروں میں اگ ہے۔ میں یہ منظرہ کھھ کر بہوش ہو گیا۔ تقور می دیر بعد جب افاقہ ہوا توہیں توگوں کو چیرتا آپ کی طرف دوٹرا ۔ اورا پ کے منبر خراجہ پر میڑھ گیا۔ آپ نے میرا کا ن کی کھ کر فرمایا کمیوں کرم! بہی دفعہ تعیس کینے والدی وہیت

پریقین نه آباغا به می نه آپ کی مبیبت کی وجہ سے سرچھکا لیا .
سعیخ ابوالحسن خفاف بغلائ ، میشیخ محضورت حادث کی قبر بہددھا کا اثر ابوالحسن علی بن سیمان المعوون خباز محضورت حادث کی قبر بہددھا کا اثر ابوالحن علی بن سیمان المعوون خباز ا ورشخ بليل تيمر كابان ب كرمغرت وينع حى الدين عبدالفا درهن بروزجها رشنيه ۲۷ رزی الحبه ۲۹ه ه گو تبرستان شونیزی کی زبارت کی ۱ کید کے بمراہ فعتها، اورفقرا ، ك ديب برى جا عت جي فني . آيد وير تك حفرت شيخ حادث مزارك ياس كوف مے ریہاں کک کوسخت گری ہو گئے۔ تمام لوگ آپ کے بیجھے کھر مستقے ۔ جب آب والیں ہوئے توآ بیکے جیرہ پرخرخی 'ومسرت کے آغا منایاں سفے. ما حزین میں سے کسی نے اتنی ڈیر کھڑنے رہنے کا سبب پوچیا تو زمایا کہ ۹۹م ھ نصف شعبان جمعه كردوزين حفرت سنينع حادر امراب كمعتقدين كي ابك جاعت كے سابقہ بغداد سے نكلا ہما را ارادہ تفاكم نماز حمیمہ مم جا مع سجدر صافہ میں بڑھیں جب بم نبر کے ٹیل پر سینچے توحف**رت شیخ نے مجھے** یانی میں خوال دیااور پر سخت سردى كأموتم نفأ بيب ليكهابسم الله حميه كاغسل موكبيا - اس وننت فيه براون كا جُبره قاا ورمیری استین می کھے درق صفے میں نے اینا ہم قدا و بیا طالیا تا کہ وہ بھیگ بنایک سادے لوگ مجھے یانی میں حیوز کرمل فیدے میں یانی سے نسکلا مُجِينِهُم بِحُوثُاا وران کے بیٹھے میل دیا ۔ پیزنکہ سروی کی شدرت کی دجہ سے بھے کا فی ا ذیت بینی تی سینے کے معتقدین میں سے کھھ لوگوں نے فھے میں علمع کی خوا میش کی شيخ نے انعیں جمڑکا اور فرمایا کہ میں نے ایسے صوف اس کیے ایزا دی تاکہ اسے ا زما وُں ۔ بیر نو ا بیب ایسا پہاڑ ہے جواپنی مکہ سے بلنے کا نام نہیں بیتا ۔ ببهنة آج مشنع عادين كوان كى قبر بن وبجهاا يد يرجو بر كا أيك عُلّه نفاادر ان كے سريريا قوت كا تاج ، يا تقون ميں سونے كے كنگن اور يا وُں ميں سونے ك دود وجوتيال عين البيتان كادا منا نابقه بدكارها جو كام تنبي كرر إها یں نیان سے اس کی دجہ دریافت کی تو فرمایا ہے وہ اچھ ہے لجس سے یں نے

آپ کو پینکا قا کی آپ مجھے یہ بات معافت کردیں گے، میں نے کہا بال بوایا، تو اللہ المرتعالی سے سوال کریں کروہ میرے المحقہ کو میری کرفتے میں تفہرگیا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کروہ میرے المحقہ کو میری سزاراولیا را للہ این ابنی قروں میں کھوٹے ہوگئے اور شیخ حاد کے حق میں میرے سوال کی قبولیت کی وطاکر نے گئے نیزمیرے پاس می حفرت شیخ حاد کے حق میں شفاعت کرنے گئے۔ میل س نفام پر اللہ تعالیٰ نے ان کا القامیم وسالم پر اللہ تعالیٰ نے ان کا القامیم وسالم کردیا اور الغوں نے اس کا حق سے مجھے مصافح کیا۔ اس سے میری خوشی کی کوئی انتہا شری ۔

ان تمنوں (را دیوں) کا بیان ہے کر حب یہ واقع بغلاد میں مشہور ہوا توشیع کاڑا کے معتقدین اور تلا بڑہ میں سے مشاکح اور موفیاء کا ایک گردہ بغلامیں جمع ہوگیا اور ان کے ساتھ ساتھ عام توگوں اور فقرا دی ایک بڑی جاعت امندگائی تا کہ حفرت شیخ عبدالقادر سے میں بیان کردہ و ملقعے کی جواب طلبی کریں ۔ یہ سالے وگ حفرت شیخ عبدالقادر سے میں بیان کردہ و ملقعے کی مواب طلبی کریں ۔ یہ سالے وگ حفرت شیخ عبدالقادر سے مرحمی کو بات کوئی ہمت نے گر حفرت شیخ کے جلال اور ہمیبت کی وجہ سے کسی کو بات مشروع کی اور ان پرلی ۔ بچنا کیے خود حفرت شیخے نے ان سے معلاب کی بات مشروع کی اور ان میے فرا باکرتم مشارکے ہیں سے دو شخص منتخب کرلوان کی زبانی پربات ملا ہم ہو مائیگی جرمی نے تھیں تائی ہے۔

چائچہ اعوں نے سینے الولیقوب یوسف بن ایوب بن یوسف بمدانی (بیای
وقت بنداد آئے سے اور شیخ الومحد عبدالرجن بن شعیب بن سعود کردی بندادی
رجها الله کے ام بیش کیے ۔ به دو نوں بزرگ صاحب کرامت اور بلندا حال کے
ماکک ہتے ۔ اس بردگ حفرت شیخ سے کہنے لگے کردن کی زبان پردہ بات
ماری ہونے کے بے ہم آپ کوا کہ مبغتہ کی جہلت دیتے ہیں۔ اس برآپ نے
ماری ہونے کے بے ہم آپ کوا کہ مبغتہ کی جہلت دیتے ہیں۔ اس برآپ نے
مرا یا جہیں جہیں آپ کوک و بی مجلسے المصفے نہ یا ہی گے کواس بات کا میسلہ
مرما یا جہیں جہیں آپ کوک و بی مجلسے المصفے نہ یا ہی گے کواس بات کا میسلہ

ہوجائے گا۔ آپ نے اپنا سرنیما کیا اوران دو زن بزرگوں نے بھی اپنے سرحمالیے كر اما نك مدرسه كے با ہر شورا علیا۔ است میں مشیخ یوسف برمبنہ یا دور تے بوئے آئے ورمدرسہ میں داخل ہمسکئے اور فرطنے سلکے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ابھی ہجھے مشيخ حادثكا مشا بره كرايا ا ورا يغول نے تجھے سے كہاسے كہ ليے يوسف! نوجلدى ضے عبدالقا در کے مدرستی ما اور وہاں جو توگ جعیں ۔ احبی کہدے كر فنع عبدالقادر نفاصي مير ب باليدس جوفيردى ب وه اس سيحيس -العی شیخ ایست کی بات بوری مذہوئی می کمسینے عبدالر من می آگئے اورا مغول نے عی وی بات د ہرائی جوضح یوست کہر چکے ہے۔ اس برتمام بزرگ کھڑے ہوگئے اور حفرت شيخ عبدالقادر حسيه معافي جلسنے نگے۔ د خلاصة المفاخی شیخ مالح ابدالحس علی بن محدین احدیدادی دکا خرفترکی مستد کاعطیتها. بیان ہے کہ میں نے بین کے زیانے میں ۵۵ ھ می خواب می دیجها که نهر مسیلی کا بانی خون اور بیب میں تبدیل بوگیاہے اور اس کی جیسیان سانیدا در کرنے کمورے بن کرمیری طرف براہ رہی ہیں ان کےخوت سے ماک کرمیں اپنے گھر بہنیا گھر میں سے ایک شخص نے میرے ایک تھاتھا دیا اورکہا اسے معنبوطی سے بکو ہو کہیں نے کہا یہ تو تھے نہیں بجاسے گا۔اس نے کہاترا ایان تھے بیائے گا بی نے اسے ایک کونے سے پکوالیا۔ اتنے میں كيا ديجتنا بيون كرس لينے گھريں ايك تخن يرموجود ميوں.ميراخون دور ہوگيا۔ مِن نه کها تمین فتم ہے اس وات کی جس نے تمقا سے سبب مجھے پراحسان فرایا تحصے بتا اُوتم کون ہو؛ کہا میں تیرانبی محدرسول اللہ دصلی اللہ علیہ ہوا ، میں آب كى بىيىت سے كانينے لىكا بھر ميں نے عرض كيا يا رسول الله الله يا الله تقالى سے میرے حق میں و ما فرمائیں کہ میں اس کی کتاب اور آپ کی سنت برم ول. اس يرآب نے فرطا إل إا ورتبار سنتن عبدالفادر سب راوی کا بال ہے کہیں نے بنی بات میں دفعہ بار گا ورسالت ما جمیں دبرائی

آب نے سردفعہ یہی جواب دیا ۔ اس کے بعدیں ماگ اٹھا۔ لینے والدا ورتام گروالوں سے اینا خواب بیان کیا . فجر کی ناز کے بعد میرے والد نجھے سابقہ لے کر حفرت شیخ کی زیارت کے اداوے سے روانہ ہمرے ، ان و نوں اُپ ریا طریں وعظ كماكة تحتے جس وتت م مجلس من يہنيے آپ وعظا كہر ہے تھے- ہوگوں كے بحرم کے باعث ہمیں آنریں مگریل ۔ آیٹ کا زرب ماصل متہوسکا۔ آپ نے کلام بندکروبا اور بهاری طرفت انتاره کیتے ہوئے فرما یاکدان دوراً دموں کو پائے یاس کے آؤ۔ لوگوں نے مجھے ا ورسرے والد کودکوں کی گرونوں کے اور ایک ليا اورحفزت مشيخ كى كرى كةريب بينجا ديا . انتظيم مبي ايب جوان نے اشارہ كيا . چنائيمرے والدا ور شي يكي من حفرت شيخ كى طرف برم هے . آب نے فرايا تم به ایسے یاس دلیل کے بغرنہیں آئے میہ فرماکر میرے والد کوایا کڑتا اور مجھے لنے سرک فوتی بینائی بم لوگوں کے درسیالی بیٹھے گئے۔میرے والد کو جو کرتابینایا . كنياتها أتغاق سے وہ الله خا بيرے والرنے ارادہ كياكہ اسے درست كريس. حفرت یتے نے زمایا درا مبرکرو لوگوں کوجانے دو۔ میرجب حفرت شیخ کری سے اترے توہرے والد کے ول میں دوبارہ خیال آیا لوگوں کے بھرے فجع میں اُتا سيدهاكريوں به اتنے ميں كميا و كھتا ہوں كوكتا بالكل سيدهاہے . بيرو كھے كران ير غتی طاری ہوگئے۔ اور لوگ پرانتان ہونے لگے بھرت سے نے فرمایا اسے میرے یا سے آؤ۔ ہم آپ کی خدمت بی حاصر ہوئے اس وقت آپ قبۃ الاولیاء بی نشریب فرما ہے۔ کیریا طامیں ایک تبہ نفا ۔ تعبتالا وبیاء اس کیےاس کا نام پڑا کہ حضرت شيخ كى زيارت كے ليے بيهال اولياء الله اورمروان عيب بمنزت واره موتے تھے۔ آب نے میرے والدسے زمایا کہ بے شک حکی کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کی فات کامی ہوا وراس کا بیرعبدالقا وربو اس کے لیے کرامت کیوں نہ ہو۔ یہ تیرے لیے کامت ہے ۔ یہ فرماکات نے تعم دوات اورکاغذ منگوا یاا در ہما ہے لیے لینے ٹرقہ کی سند تحریر فرما ٹی و تعلامتہ المفائم

مفرت مرون کرخی کا قبرسے ممکلاً ہونا ایک دفوریدنا غرث الم مراہ صفرت شیخ مرون کرخی کی قبر پرتشریف کے گئے اور قبرکے پاس کھرائے ہوکر زمایا السام ملیک کے شیخ مورف ! آپ ایک درجہ ہم سے آگے ہیں۔ بھرآپ دالیں تشریف کے گئے۔

جدون بعداب بجرشی ملی نفرالبی کے بماہ شن مووف کرفی کے مزار پرتشریف کے۔ اور قبرے پاس کھوے بوکر فرایا السلام ملیک اے مفیح مورف! ہم دوور ہے آپ سے بڑھ گئے۔ قرسے نورا اماد آئی ۔ وملیک السلام یاسیدالی الزبان!

عنداب فیرسے نجات کے لیے دعا اور عرض کیا یا صغرت! آج میں نے لینے والدم حوم کو خواب میں و کچھا وہ عذا یہ میں مبتلا ہے اور کہم کہتے ہے جے بیطانقا ورجیلا فی کی خدمت میں مامز ہوکر میں مبتلا ہے اور کہم کہتے ہے بیضع عبدالقا ورجیلا فی کی خدمت میں مامز ہوکر میر سے لیے وہائے منفرت کلؤ۔

آب نے بیسن کر نہا کیت محشورع وخعنورع سے استعف کے والد کے جی میں وعا نرائی ۔ دوسرے دل وہ تخف بھر وافر ہوا اور کہنے دگا باحضرت ا کرچ میں نے خواب میں لینے مالد کو نہا بت عمدہ مالمت میں دیجھا۔ وہ سبز لباس میں مبوس نے .
اور نہایت شادال وفر مال سے الفوں نے مجھے بتا باکر اللہ نفائی نے حفرت سینے عبدالقا درجیلانی وی وماکی بدولت مجھے عذاب قرسے نجات وی اورایی دعمتوں سے نوانا ہے .

سینے عیسی بن عبداللہ بن تمیازان دومی کا بیان ہے کہ بیں نے حفرت سیسنے عبدالقا ورجیلانی دکو خود بیر فرائے ہوئے شتا کہ جومسلان بھی ایک و فومیرے مرسم کے دروانے سے گزر جائے گا قیامت کے دوز اس کے عنداب میں تخییف ہوگی۔

راوی کا بیان ہے کہ ایک و فعر میں صفرت شیخ کی ندمت میں مافتر ہوا۔ است میں آپ کہ بتایا گیا کہ باب اذبی کے قراستان میں ایک فرف کی جب سے وہ دفن ہوا ہے ، آواز سنی جاری ہے۔ آپ نے فرمایا کیا استے برے ہا تھوں کے خرقہ بہنا ہے ؟ لوگوں نے کہا معلوم نہیں ۔آپ نے پرچیا کیا وہ کبھی میری مجلس میں کہا تھا ؟ لوگوں نے لاعمی ظامر کی۔ پرچیا کیا اس نے کبھی میرے کھانا کے کھانا تھا ؟ لوگوں نے ہا ہمیں مہنیں ۔ فرمایا کیا اس نے کبھی میرے چیچے نماز کھایا تھا ؟ لوگوں نے اس کی بھی تائید یا تنگیر نہیں کی ۔ اس پرآپ نے فرمایا اس میں موروا دا در نما بل محقی اس لا نبی ہے۔ یہ کہ کہ آب نے میں فرمایا آپ سے میں موروا دا در نما بل محقی اور سکون و وقار دو چند ہوگیا تنا ۔اتنے میں فرمایا کہ بھیک میں ہوئیا کہ بھیک میں ہوئیا کہ جرہ دیکھا اورآپ کے ساخہ حن ظن دکھا۔ اس بیا بیا للہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرا دیا ہے۔ اس کے بعد مرصے کہ لوگ اس کی قریر جوا تے ہے گرکسی نے میں کو فرا دیا ہے ۔ اس کے بعد مرصے کہ لوگ اس کی قریر جوا تے ہے گرکسی نے میں کو فرا دیا ہے ۔ اس کے بعد مرصے کہ لوگ اس کی قریر جوا تے ہے گرکسی نے میں کو فرا دیا ہے ۔ اس کے بعد مرصے کہ لوگ اس کی قریر جوا تے ہے گرکسی نے میں کو فرا دیا ہے ۔ اس کے بعد مرصے کہ لوگ اس کی قریر جوا تے ہے گرکسی نے میں کو فرا دیا ہے ۔ اس کے بعد مرصے کہ لوگ اس کی قریر جوا تے ہے۔ گرکسی نے میں کو فرا دیا ہے ۔ اس کے بعد مرصے کہ لوگ اس کی قریر جوا تے ہے۔ گرکسی نے میں کو فرا دیا ہے ۔ اس کے بعد مرصے کہ لوگ اس کے قریر برجا تے ہے۔ گرکسی نے میں کو گور کیا ہیں کہ کو کرکسی نے میں کو کھوں کو کو کھوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کرکسی کے کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کو کو کو کھوں کو کہ کو کو کو کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں ک

سے سرب سر پرسا یہ کرایا۔ معامی نے استے کو ایک باغیم میں بایا جبال دوروورتک کوئی آدی دکھا کی نہیں دیتا تھا۔ قریب ہی بائی بہر رہا تھا ہیں وہاں رفع حاجت سے فارغ بوااور طہات کرکے و منوکیا اور دورکوت نما زاواکی اس دقت آب نے ابنی سسین مرب سرسے بھالی ۔ اور بردیجھ کرمیری عقل جگرا گئی کہ میں بجوم خلائی کے درمیان آب کے منرکے قریب بی میٹھا بول ، مالا نکہ اس باغیچہ میں کیے ہوئے و و نوکی نئی اب مک مجھے محسوس بوربی تھی ۔ فیرجب نماز ہوئی اور میں المجھے میسوس بوربی تھی ۔ فیرجب نماز ہوئی اور میں المجھے کی اب میں میری کنمیاں بندھی ہوئی تعین خارب بایا ۔ اور میں میری کنمیاں بندھی ہوئی تعین خارب بایا ۔ اور میں میری کنمیاں بندھی ہوئی تعین خارب بایا ۔ سرچند تلاش کی دیکن کہیں نہ بایا ۔ اور میں مورک گھروا بس آگیا اور اپنے گھرکے سرچند تلاش کی دیکن کہیں نہ بایا ۔ اور میں مورک گھروا بس آگی اور اپنے گھرکے تا رہ اور ایس کی تا رہ اور ایس کی تا کہ اور ایس کی تا رہ اور ایس کی تا کہ دور ایس کی تا کی تا کہ دور ایس کی تا کہ دور کی کی تا کہ دو

ای دن میں اپنے کی کام کے لیے ایک قا فلہ کے مجراہ بلا دِعْم کوروانہ ہوا۔

یودہ دن کے سفر کے بعد ہما را گزر ایک ایسے مقام پر ہما جو ہم بہو ویسا ہی تھا،

ہمال ندکورہ جمہ کرمی نے وضو کیا تھا۔ چونکہ اگے دورو ورزک پانی نظر نہیں آبا تھا

(س لیے ہمارے قا فلے نے بیمیں بڑا او ٹوال دیا۔ میں نے انزکر فورے دیجھا، تو

دافتی وہی سیلان تھا۔ ہیں سخت جرت زدہ ہوا۔ (درومنوکر کے نماز کے لیے اس

مقام کی طرف بڑھا جہال پہلے نماز بڑھی تھی۔ کیا دکھتا ہوں کہ میرا کم شدہ دومال

مقام کی طرف بڑھا جہال پہلے نماز بڑھی تھی۔ کیا دکھتا ہوں کہ میرا کم شدہ دومال

مقام سے متعقد ہوگا،

عبدالقا درجيلاني وكمجيس مي حاصر بوا آب نے تقرير شروع كى اوراس ميں محو بو كئے بعرزيانے لگے اگراللہ تنالی میراکلام سننے کے لیے کئی سزیرندے کو بھیمنا جاہے تو وه ایساً کرسکتاہے۔ ابھی آپ کی پر بات ممل نہ ہمرئی تھی کر سز رنگ کا ایک برندہ آیا اورآب کی آنستین می گفش گیا - بھر مرہ وہاں سے اسریذ نکلا-ایک دفعاً پ کی تقریر کے دوران موکوں میں ستی کے آثار نما بال بمرنے گئے۔ آیا نے فرایا اگر ارا دہ فداوندی میں یہ بات ہوکہ وہ میری تقریر سننے کے لیے سبزیر ندے بھیے تووہ ضرور بھیجے دے سابھی آپ کی بات ختم نہ ہوئی تھی کے مجلس سنرزنگ کے پرمدا مع هرگئ حَبِقَبِي تمام حا ننرين تملس ديکھ الب تقے۔ راوی کا بان ہے کہ ایک و فعہ قدرت کے موعنوع پرنقر برجاری تھی توک مست روه اور شہمے ہوئے مصے کر اسی اثنا میں مجلس پر سے ایک عبیا لملقت يرنده كزرا \_ كيه لوك معفرت مين كے كلام كى بحلئے يرندے كى طرف توج بو سنے اس پرآپ نے وایا تھے ہے معبود کی -اگریں اس پرندے کو کرف مکرف موہانے کا عکم دوں نوابھ کا کو ہے مکروے ہوکر گرجائے۔ ابھی آب یہ بات زمانے منے کہ وہ پرندہ طکویے مکرے ہوکہ سرزین عبس پراگا۔ دخلافتہ المفائر، سين الومحدعدالة لطائخي كإبان سيحكه ايك ون میں *حفزت سسدع* ملائقا و رجىلا فی <sup>رو</sup> کی خد<u>مت</u> میں آ ہےکے گھرحاحز ہوا وہاں جارشخض موجود تقے جفیں میں نے اس سے قبل بھی نه دنیجهانفا انفیس دیچه کرمین این مگر مطبر گیاجس وقت و مآب کی ندمت سے امطے آپ نے مجھے فرمایا ایمنیں پیمانو اور کینے حق میں دعا کرا ہو۔ با سر بھلنے سے پہلے میں نے ایمنیں مین مدرسہ میں جالیا ۔ اور دعا کی درخواست پیمنٹ کی والی میں پہلے میں سے اکھیں میں مدرسہ میں جالیا ۔ اور دعا کی درخواست پیمنٹ کی والی میں ایک نے مجھے کہا بختیں خوشخری ہو، تم ایک ایسے مروراہ کے خادم ہوجی کی ایک نے مجھے کہا بختیں خوشخری ہو، تم ایک ایسے مروراہ کے خادم ہوجی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آباد زمین اور بہاروں ، ختک بیا بانوں اور دیاؤں کی حفاظت و مگرانی کرتاہے اورای کی دماکی بدولت اپنی غلوق کے نیک وہر پر

رم زباتا ہے ہم اور دوسرے تام اولیا واس کے انفاس کے عہدو پیمان کے بابند،
اس کے قدموں کے سائے کے نیچے اوراس کی مکومت کے دائرہ کا دیس بی ساتنے
میں وہ مدرسہ ہے اسر نکلے اور غائب ہو گئے ۔ میں تعجب کرتا ہوا صفرت شیخ روک
خدمت میں حاصر ہوا ۔ آپ نے زبایا عبداللہ! جو کچھال لوگوں نے تم سے کہا جب تک
میں تندہ دیجوں اس کے بائے میں میں کسی سے کچھ کہوں تو کہوں ، تم کسی سے کوئی
بات مذکرنا ۔ میں نے پوچیا حصنور! یہ کون لوگ سے ، فرما یا کہ بیم دان کوہ قالت
کے روسا دیں ۔ اور وہ اس وقت کوہ قالت میں لینے اسپنے محکالوں پر پہنچ

ابو محرور کے درخوں کا سمر سربر بیونا ابو محروبالوا صدین مدلی بن کوئی قرش الہیں جب مطبع کی اسمر سربر بیونا المفادی سے دوایت ہے کہ طبع کی الہیں جب ملیں ہوجائے سے توسین ابوا منظفوا سمیں بن سان محمری کے بین المبیں جب میں ہوجائے سے اور کی کی روز وہیں تشریب رکھتے سے اس باغ میں دو درخت مجبور کے باکل ختک و بسیکار ہوگئے منے اور جارسال سے اس میں بھیل دفیو کہ جبیں آ ، کتا ، ان کے کٹوانے کا اب ادا دو کر لیا گیا تھا۔ حضرت شیخ می اور دوارسال سے اس باغ میں ایک مرتبہ بھار ہوئے وسرکار غوث اعظم مردان کی عیادت کے بیے اس باغ میں تشریب لے کئے وجا و تت سے فارغ ہو کر آب نے بنات خود ان درختوں میں تشریب نے کئے ۔ ویاد مارک کی برکت ملا خطر کی بیٹے کہ کہ بیک و و درخت نیا داب اللہ ایک تدریب بنتہ کے اندر اللہ ایک تو تو تو بی تبییں کتا گرا کی بہتر کے اندر ان درختوں سے ہمریک کے اور کو کہ ایک وقت بی تبییں کتا گرا کی بہتر کے اندر ان درختوں سے ہمریک کے اور کو کہ ایک بہتر کے اندر ان درختوں سے مجموری جی بہتر ہوئے گیں ۔

عدرت المعام میں اور خوں سے کھیجدیں لے کرسر کا رغوت اعظم میں ہارگاہ میں عاضر بوئے ۔ آب سفان میں سے جند کھیجوریں تناول نوائیں اور و عادی کر بروروگارِعالم تعاری ذمین ، تمعال مدرا ہم ، تمعال سے مواشیوں بروروگارِعالم تعاری ذمین ، تمعال مدرا ہم ، تمعال سے مواشیوں

میں برکنت عطا فرطے مشیخ ما کے کا اینابیان ہے کہ اس دعاکی الی*ی برکست جو*ئی اورآپ کا اتناکرم مواكداب ميں ايك درىم فريح كرتا مرس تواس كے دو گنے فوراكبس سے آجاتے بیں ۔ گھرکے اندرا کہ سوبوریاں گیہوں کی رکھتا ہوں اور بیاس مرت کروا اتا ہوں ا وربع دیجیتا ہوں قرسو کی سومو جودیا تا ہوں ۔مونشی اس قدرنیے وینے مگے ہں کران کی گنتی مشکل سے یا در ہتی ہے ۔ دودہ کی اس قدر فراوا فی ہے کہ ختم کرنے کی کوشسش کے باوجودختم نہیں کریا تا ۔غرمنکہ آپ کی اس دعاکی برگت سے برابرما لدارہوتا چلاجارہا ہوں'۔ دبھتے الابراری إمام المحدثين تضرت للاعلى قارى تشنيرا بني فرمايا ہے كہ ابوحنص عمر بن صالح بغدادي حراين اونٹن نا نکتے ہوئے حضرت غو ث انشقلين وكي ندمت مي ما ضربه كرع من كرنے لگے كرميں ج بيت الله كويانا چاہتا ہوں ۔ مگرمری ا ونٹنی قابل سفرنہیں ۔ اس کے سوامیر نے پاس کوئی دوسسری مواری می منتنی حضرت غوث اعظم حینے اونٹنی کی بیشانی کیرنا تقر کھا اور ایک ایٹری سے چیچے رہ رہی ۔ (بہج الاسرار م لگائی تووه اومکی میت الند شریف تک ح بموامیں پرماز کرنے ملکے دوران پردازای زبانِ مبارک شیریدانفاظ نکلے کر آپ اسرائیلی بی اورمی محمدی کے دربر بیاں تنترلیک رکھیے اور اس محری کی جند باتين من ينجيئ بيندنهات كم بعداب منزر تشريب له النه اور بعروعظين منتخول ہو گئے۔ ممبس برخامت ہوئی تو توگوںنے دوران پرواذا بسکے (ریشاد ات کی

ومناصت عابی آپ نے فرمایا کرخشن اتفاق سے آج صفرت خصر ملیال ان کا گزر اس طرف ہوا میں ان سے مجلس میں تشریف آوری کے لیے کہدر اجتحاج انجا اعفوں نے میری در خواست تبول کرلی اور مجلس میں کچھ دیر مبرا کلام سنتے رہے۔ اقلائد الجوابر)

افتا برکافیلدر فاہر المراح المونی المونی فردی اور شیخ ابوائن المونی الم

اب کی بیس میں صنور کا تشریب لانا میں کا بیار ہورہ کے اس وقت منبر کے نیچے کے سیخ عبدالقادہ جیدائی وی مجس میں ما صنوبوا ۔ آب اس وقت منبر کے نیچے کے زینے بروعظ فرا بہت ہے گئی گاب آب نے کلام چیوڈ دیا اور منبر سے نیچ تشریب نے کہ اس وقت میں نے دیجھا کہ مزر کا بہلا زینہ مدنظ کک وسیع ہوگیا ہے۔ اس وقت میں نے دیجھا کہ مزر کا بہلا زینہ مدنظ کک وسیع ہوگیا ہے۔ اس برمرور کا نمات میں مطافی میں اللہ عید و کم میں ماہ کرام رہ دوق افروز ہوئے ہیں۔ اس وقت شیخ عبدالقادر جیدائی اس کے قلب براشہ تعالی نے تعلی فرائی آپ گرف کے مقے کر مرور کو نین نے تعام کیا کے قلب براشہ تعالی نے تعلی فرائی آپ گرف کے مقد کر مرور کو نین نے تعام کیا کے قلب براشہ تعالی نے تعلی فرائی آپ گرف کے کے کرمرور کو نین نے تعام کیا

بھرآپ کاجیمٹ کوکرچواکی مانندہوگیا ۔ بھرآپ کاجیم بڑھنے لگا اورآپ اشنطول<sup>و</sup> عربین ہومے کے کر دیجینے والوں کونٹوٹ معلوم ہوتیا تھا۔ اس کے بعد سے سارا منظر مری نظار سرغار ۔ موگ

یر اللہ تعالیٰ بینجہ وں اورا میاب کوالیں قرت عطا فرا باہے کہ ان کی مقدی ادارہ اللہ تعالیٰ بینجہ وں اورا میاب کوالیں قرت عطا فرا باہے کہ ان کی مقدی ادارہ اجسام اورصفات موجودات کی صورت اختیار کرلیتی ہیں اور جوشیخ عبدالقا در اللہ بہی تبلی پر گرنے گئے ہے قراس کا سبب یہ تقاکم یہ تبلی وہ سولئے سرور کو نین کی مدو کے نہیں اعظا سکتے ہے ۔ دوسری تبلی صفاتِ جلال کی تنی کہ آب باسکل میری کئے ۔ اور چور کے ہوئے ۔ اور عربی کے ۔ اور انٹر کرانے و فقل والا ہے ۔ اور انٹر کرانے و فقل والا ہے ۔ یہ انڈ کا فقل ہے جس کو بیاہے دیتا ہے اور انٹر برطے و فقل والا ہے ۔ دوسری کا کہ اور انٹر کرانے و فقل والا ہے ۔ دوسری کی کہ آب کا در انٹر کرانے و فقل والا ہے ۔ دوسری کا کہ کا کہ کا در انٹر کرانے و فقل والا ہے ۔ دوسری کی کہ آب کا در انٹر کرانے و فقل والا ہے ۔ دوسری کی کہ کا کہ کا دیا کہ کا در انٹر کرانے و فقل والا ہے ۔ دوسری کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے

رسول اکرم کی زیارت کروادی اربی خوا انک دن سیناغون اعظم و وفط از برک مروادی اربی سے آپ کے مبرک ترب ی فیض علی بن ابی فوالهیتی آسیطے ہے۔ دوران وعظ ان کو نینداگئی سینا غوث اعظم اس وقت ناموی ہوگئے اور مبرسے نیچے ا ترکہ شیخ علی کے سامند مور بات کو سے بیدا دہوگئے مور بات کو سے بیدا دہوگئے ایک مور بات کی میں تربتر فواب سے بیدا دہوگئے کو خواب میں وکی سامند کو خواب میں وکی سے سے ۔ امنوں نے کہا بیشک ۔ آب نے فرمایا ہی وجہ کی کرمیں مزید سے اگر بااوب کو امور کی کا بیشک ۔ آب نے فرمایا ہی وجہ کئی کرمیں مزید سے اگر بااوب کو امور کی کا بیشک ۔ آب نے فرمایا ہی وجہ کی فرمایا کا میں دہو ہے کہ ایک میں مزید سے اور کی میں دبنا ۔ توگ بہت متی ہوسے اور شیخ علی سے بوجھا کی سے بوجھا کر سے بوجھا کے دربار میں ما مزید کر سے بوجھا کر سے بالے کا کہ میں ویکھا کہ کہ بید نے علی کے دربار میں ما مزید کر سے بالے علی کا کہ میں ویکھا کہ کہ بید نے علی نے جو بار میں ما حزید کر سے بالے کا کہ میں ویکھا کہ کہ بید نے علی کے دربار میں ما حزید کر سے بالے کا کہ میں میں ویکھا کہ کہ بید نے علی کے دربار میں ما حزید کر سے علی کر سے دیا خواب دی ویکھا کہ ایکٹر کر بات توری اعظم کے دربار میں ما حزید کر سے علی کو خواب میں دیکھ دیا تھا ، صفرت توری اعظم کے دوران میں ما حزید کر کے میں میں دیکھ دیا تھا ، صفرت توری اعظم کے دوران میں میں دیکھ دیا تھا ، صفرت توری اعظم کے دوران میں میں میں دیکھ دیا تھا ، صفرت توری اعظم کے دوران میں میں میں دیکھر کا تھا ، صفرت توری اعظم کے دوران میں میں دیکھر کا تھا ، صفرت توری اعظم کے دوران میں میں میں میں کے دوران میں میں کر کے دوران میں کے دوران میں میں کر کے دوران میں کے دوران میں کے دوران میں کو کھو نواب میں دیکھر کا تھا ، صفرت توری کے دوران میں کے دوران کی کے دوران میں کے دوران کے دوران

ما کم بیداری بیں دیج<u>ہ مبصست</u>ے ( ورا میسلیے آپ منبرسے ا تزکر با اوب کھڑے ستے ۔ دقلا کدا کجوابس

شیخ ابی عبدالله کا بیان ہے کہیں شنبہ **9** رمیع الاً خر مرد ان غیب ایمد هر کومغرب اورعشاک درمیان مدرسه ی جیت کے اور بیٹھےکے بل پڑا تھا۔ یہ گرمی کا زمانہ تھا اور حضرت سیدعبدالقادر میرے آ کے روبتبلا بوجود تھے. میں نے آسمان وزمین کے درمیان ایک شخص کو دیجیا جوتر کی طرح تیزی ہے گزر رہا تھا اس کے سریر نہایت تطبیق عامہ تھا جس کا ای*ب مثملہ اس کے شانوں کے درمی*ان مشک ربا ھا۔ یہ سنید کیڑوں میں ممبو*س ھ*ا ا دراس کی کمرمیں کمربند تھا۔ جب وہ حفزت مشیخے سرکے مبا برگزرا توعلدی میں يوں از رط المسے عقاب شكار رانز تاہے. وه حفرت شیخ كے سامنے بين گيا. ا دراضی ا دب سے سام کیا بھر ہوا میں حیلاگیا اور مری نظوں سے غائب ہو گیا۔ میں حفرت شیخ <sup>رو</sup> کی طرف اعلا اوراس شخف کے بارے میں پ<u>دھتے</u> لگا۔ آپىنەنرمايا تم نے اسے دىجھ ليا ؛ ميں نے عرض كيا جي ہاں! فرمايا أيه مروان غیب میں کے ہے جو سیروسیا حت میں مشغول رہتے ہیں. ان براللہ کا اللہ

سخرت عوت المحمد الموسى المارة المحمد المستخاب المحمد المح

سینے اوالحسن کا بیان ہے کاس کے بعدیں بیالیس برس کے بھڑکے بیٹھنے کا بیمی اندازر کا دخلاصتہ المفاخری

مور بالتقاكيزنكه مجھے بيكتاب بهت بيننديقي اوراس كے بعض مضابين مير۔ زہن میں کھی بھیے تھے۔ میں اس نیت سے اٹھا ہی تھاکہ حفرت شیخ کے متعجب بگاموں سے مجھے ویجھا ۔ میں اعلیمۃ سکا گویا اس وقت میں قید ہوکررہ کیا بھا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اپنی بیاکتاب ذرا مجھے دکھانا · میں نے اسے کھولا توده كورك كاغذول كاايك لينده نفاحس بين ايك حرف بفي تلحما بوانه هنا . میں نے کتاب آپ کے اجھیں تھادی . آپ تماس کے کچھے درق الٹائے پلٹائے اور پیرفرمایک به تو محرین خریس کی کتاب نصنائل قرآن ہے ۔ بیکه کرکتاب آپ نے مخصے دَے دی ۔اب میں دیجھتا ہوں تو وہ وا تنی محدبن فرلس کی کتاب نقاُل قرآن بی ہے ، بورنبایت نوشخط کھی ہوئی ہے۔ اس کے بعدای نے مجھے فرایا كرتم اس بات سے نوبر كرتے ہوكرز بان سے وہ بات كہو جو متحانے ول بيں نہ ہو ! میں نے کہا جی حفتور! حضرت شیخ برصنے زمایا کھڑے ہوما وُ بیں اٹھا ترمرے فلب سے فلسفہ اور روحانیت کے وہ تمام مضامین حرف غلط کی طرح مِٹ ع يح عظ جواس مصيل من إدكر حيكا نفا الدريم هنامين أرج كردن بك يون محوموے جیسے ہی اس ذہن سے گزرے بھی مذیخے ۔ د فلامتہ المفاخر) مشيخ بقا كابيان بي كرهفرت شيخ عيدانغادرً كى خدمىت مى ا كمسسن درسيده شخض طاخر بوا اس كدسا تقابب نوجوان بحي تقا اس نه آپ سے در خواست كى كراس الم كے بيے دعا فرائي - يہ ميرا بيا ہے - حالانكم وہ اس كابيلانه تقالمكم بيدوونوں غلط کار منے حفرت شیخ سمنت نارامن ہوئے اور فرایا تم توگ میرے ساتھ بھی الساکونے لگے ہو! یہ کہ کراک گو تشریف لے گئے اس وقت بندا د کے الیاکونے لگے ہو! یہ کہ کراک گوتشریف لے گئے اس وقت ا طرات مِي آگ مگري أيمه مكان مي بجني كديكا يك دومر مه مكان مي جوك اشتی . دوی کا بیان ہے کہیں نے اس وقت دیجھاکہ مصائب اور آفات بادل كم كم المون كى طرح بقدادين التررسية بن مين مبدى سے آيا كى خدمت بن مام

برار ديجها ترآب عنبيناك بين - بين قريب بينه كيا اورعون كرف ليكا حضور إخماق يررم فرما تمن - نوگ بلاك موسيدين - أن كاعفد خرگيا . بمي نے ديجها كرمسانب كه بادل جيد لے كئے اور اگر بچه كئى - رخلاصة المفاخر

روحا فی طاقت برغلبہ بانا کے عبداللہ محم<sup>سینی می</sup>سدوایت ہے روحا فی طاقت برغلبہ بانا کرائید دن سرمضنے عی بن الہیتی سے

ہمرا *و سیدنیا حفرت شنخ عب*دالقا درجیلانی <sup>رح</sup> کی مندمت میں عاصر ہوا۔ دروازے بر بم نے دیجھاکدا کید حوال جیت بڑا ہواہے اس نے بمیں میکھتے ہی شیخ علی بن الهليئ تسعى فاطب موكه نهايت لجاجت سيح كماكه فداراسينج عبدالقادر كي فدت می میری سفارش کرد تیجیے گا۔

جب بم اندر پہنچے اور پیٹیز اس کے کرمشیخ علی بن الہیٹی اس زحوان کے بالسدين كجيشكهة أبيان فرماياعلى دروازي يرجوشخض يراسي ووين تحبين ديتا بول بنشيخ على في وروازك يرجاكراس مخف سيدكها كرسيدنا عبدالقاور نے ترے متعلق میری سفارش قبول فرالی ہے۔

ا تناسنة بي ده شخص بوامي برواز كرك نظون مد نائب بوگيا جريم نے آپ سے اس نوجوان کے متعلق دریا فت کیا آپ نے فرمایا پیٹھن معاصبِ مَال تقاآج بوایم پرواز کرتا ہوا بغلاد برسے گزرا تواس کے وک می خیال کیا ، کہ اس شهرين ميري من كم ئى تنبير السب من تعنين البي إس كاحال سلب كرايا اور وہ ارٹے کی توت سے موم ہو کہ ہائے دروازے پراگرا ۔اکٹیے علی اس کی

مفرت کی خدمت میں بغلو بہنچے۔ خودان کا بیان ہے کہ میں نے شیخ عبدالقادر میں اللہ اللہ کی میں نہیں دیجھا ، اعفوں نے مجھے تھی ویا کرمے ضوت فانہ کے در وارز سے بہیں دن بیطو ۔ بیں نے حکم کی تعمیل کی ۔ بیس دن بورے ہوئے قو ای ابوصال کے ادھور کھو ۔ بیں نے حکم کی تعمیل کی ۔ بیس دن بورے ہوئے قو ای ابوصال کے ادھور کھو ۔ بی نے ادھو کھو ۔ بی نے الدھور کھو ۔ بی نے الدھور کھو ۔ بی نے والا اس طرف دھھو وی این آئے ہے کو مین بریت اللہ نظریف کے سامنے پایا ۔ بھر فرایا اس طرف دھھو میں نے دور مری طرف دیکھو تھے ہوئے ابور مین کو کھوا پایا ۔ بھر آب نے مجھو سے بور ہا اپنے شیخے کے پاس ؟ بیس نے عرف کی ابور شیخ کے پاس ؟ بیس نے عرف کی ابور میں جانا چا ہے ہو یا جس طرح آگے ۔ بیس اس نے عرف کی کر جس طرح آیا تھا و سے ہی جا وُں گا ۔ آب نے فرایا ابھا جو تیری مرضی ۔ میر فرایا ابو محدفظ کی سیڑھی توحید ہا اور اداوے میرے دل سے نکل محمد اور توجد سے طوالی اور تمام بغدبات اور اداوے میرے دل سے نکل محمد اور بیں دولت فقر سے طوالی اور تمام بغدبات اور اداوے میرے دل سے نکل محمد اور بیں دولت فقر سے مالا مال ہوگی ۔ زندا ندا کو ابر)

ارواح ابنیام این استی کری مارت بالندا بوسد قیلوی کا بان ہے کہ بی ارواح ابنیام این استی کہ بی الدولا اور استین کی مجلس میں مبدوہ گرمی اردواح زمینوں اور آسانوں میں مبدو دیا وت رہتی ہیں۔ جس طرح ہوا فسنا میں میلتی رہتی ہے۔ اور ی میں سرو دیا وت رکتی دہتی ہیں۔ جس طرح ہوا فسنا میں میلتی رہتی ہے۔ اور ی نے آپ کی مجلس میں فرطتوں کو جی گروہ ورگروہ و میکھلسے نیزیں نے مردان غیب اور جنات کو حفرت شیخ کی مجلس میں واخل ہونے کے لیے ایک دو مرسے غیب میں آیا کرتے تھے میں بین اور جی گا اور کی اور دیکھا۔ حضرت معنی تو کو تو است محبلس میں آیا کرتے تھے ایک دو مرسے کہ ایک دو مرسے کا میابی اور چیل کا در سے کا خواسش مند ہے اس کے لیے مزودی ہے کہ شیخ کی مجلس میں صافری دے۔ دو خلاصتہ المفاخہ)

ابوانسعودا لحري شيم وى سب ك الكتابركي غيبي مرد كاواقعم ابوالمظفرالحن بنعيم اجريت عن عادا دیا س کی خدمت بیں حا صرب*ورع من کیا حضور والنا! میرا ارادہ* ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ہے اور میرا قا فلہ ہی تیارہے۔ سات سودینار کا مال تجارت كے كيے ہمراف لے جاؤں كا بشيخ حادث خوايا اكرتم اس سال سفر روك توتم سفري ى قتل كيے جا دُكے أور تھا رامال واساب توٹ ليا جائے گا۔ وہ آپ كاار سُت ُد سن كرمنموم حالت ميں باہر تكلا توسيدنا غوث اعظامے سے ملاقات ہو گئے ماس نيضنع حادكماار شادسنايا توآبسنة نرمايا كماكرتم سفركزنا بإسبنة توماديتم البينه سفرسے میں و تندرست واپس آور کے میں اس کا منامن موں ۔ آب کی بشارت س کدوه تا جرسفر کو جلاگیا اور ملب شام می جاکدایک بزار دینالسے اس نے اینا مال فروخت کیا۔ بعد ازاں وہ تا جر کینے کسی کام کے لیے صلب گیا۔ وہاں ایب مقام پراس نے لینے ہزار دینار رکھ نے اور وہاں ی دنیار و موهبل گيا - إورملب بي اين قيام كاه براگيا نيند كانليه تقاكه آته ي سوگيا خواب میں کیا دیکھتاہے کہ عرب بدوؤں نے اس کا قافلہ لوط لیا ہے اور قافلہ کے کافی آدمیوں کوان بروؤں نے قتل ہی کردیا ہے اورخود اس برجی برووں نے مدكرك ال كوارد الله . مجاكربيار به اقراس لين وينار باد آئ نورًا دورُتا بوالس مگه برمینجا تودینارویاں و بسے بی پر<u>ٹ ہوئے ل</u>کئے .ونیار كى بن تيام كاه برسينيا تر بغداد مترايف واليس بان كى تيارى كى . جب بغلامة رئيت بنهنيا تواس أسوجاكه بيط سنيخ حادم كي فدست ميها مز بول كيونكه وم كبيرالسِن اورغم ركسيده بي يا خفرت غوث ياك محكى نعصت بي حاصر بوں کیونکہ آیہ نے برے سفرے متعلق جو فرمایا تھا باسکل درست ہواہے۔ اسی سورچ و بچار ٹیں تھاکہ حسسن اتفاق سے سوقِ سکطان میں بیٹنے حادیسے اس کی ملاقات بوئي تمآبيسناس كوارشاد فرما يأكه ببيلے حفزت غوث الثقلبين كى فديت

ا قدس میں ما مزی دو کمبونکہ وہ ممبوب بھائی ہیں۔ افوں نے ہما سے حق میں ستر مرتبہ و ما مانگی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کریم نے مقارے واقعہ کو بیلاد کا سے خواب میں تبدیل کر وہا ہے اور مال کے تلف ہونے کونسیان سے بدل ویا ہے جب تا ہر حفرت غوشا انتقالین ہی قدمت میں حاصر ہوا تو آب نے فرایک ہو کھی شیخ ما منز مرتبہ اللہ کرو کھی شیخ سے بیان فرایا ہے بالسکل شیک ہے کہ بیر نے منظم مرتبہ اللہ کریم کی بارگا ہ بی تحصا ہے دعا کی کہ وہ تھا سے قبل کے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کرو اور فقائے مال کے ضائع ہونے کو عرف کو بیداری سے بدیل کرے اور فقائے مال کے ضائع ہونے کو عرف کھوڑی و برگے ہے نسیان سے بدیل ہے۔ دخلا مگرالجوا برا

ایک دن درمنان شریب می سترادموں نے ایک دن درمنان شریب میں سترادموں نے میں میں کو قت فرد اور آپ کو لینے گفریں برکت کی ناطر حاصر ہونے کی کرامت کی دورہ افلار کرنے کی دعوت دی آپ نے حاصر ہونے کی کرامت

مراکب کی وعوت بنول فرائی ۔ مروعوت جینے و الےکوکسی دوسرے کے جی مرکوکرنے کا قطعناعلم مذکقاآپ نے ایک ہی وقت میں مراکب کے گھران کے بمراہ روزہ افطار فرایا ۔ نیز آپ نے اپنے استانہ مالیہ پر بھی اس روز روزہ مندن میں

افطارفرمایا -

مع مرد عور نے والے نے آپی اپنے گر تغریب آوری اورانطاری کی سیادت عاصل کرنے کا تذکرہ کی تو یہ خبر بعنداو شریف میں خوب جیلی آپ کے مندام میں سے ایک خاوم کے ول میں یہ خیال آپا کر حفرت اپنے آستا نہ عالیہ سے با ہر بھی تشریب کے تو یہ لوگ آپ کے بیک وقت تشریب آوری اور کھانا تنا ول فرط نے کا تذکرہ کیسے کرتے ہیں تواس نے حفرت کی خدم سب اقدی میں مناطر ہوکہ واقعہ عرض کیا توآپ نے فرایا وہ لوگ اپنے تول میں سیجے ہیں ۔ اقدی میں مناطر ہوکہ وقت ہراً دی کے گھر جا کہ عیم نے ان میں سے میں کے دعوت قبول کی اور بیک وقت ہراً دی کے گھر جا کہ کھانا کھایا ، در نفر ہے انخاطی

بوركوابدال بنانے كى كرامت عضرت عند داؤر فرائے كے كام بونکہ بارے بیر جہانگر د حفرت غوت اعظم اسے در دولت پرسب اوگ آتے مخفے اور تمام اہلیدولت وصاحب شروت اس بارگاہ کے خادم نفتے اس لیے چورنے خیال کیا کہ عزورالیسے جاہ وجلال والے براے مالدارموں سطے ۔۔ آل راکرچنیں ماہ وحسشم روئے منور در فانتراو توده ندر انحابد بود ا ورا طارہ کیا کو ان کے گھریں گھٹس جا وُںِ اورا بنی ولی مرادیاوُں جب گھرکے ا ندر دا خل موا تو تحجه محمى سريا يا ا مداندها موكيات نخناسشی که در فانه خدرسشبیدرود روشن کہ چنیں ہے بھرو کور شود أنجنائة يراس مياه به تور كا عال روشن تقا . خيالَ فرما يكريه بات مردّت ہے بعیدہے کہ ہارے گھریں کامیابی کی خوامش سے آکرناکم یاب چلا جلسے ے از نتوَمات و از مبنس مهبین کورشد چیزے تواں واون بایں مالك كوالى إ أكي الإل اس وقت قعنًا كُ البّي سيفوت مِوكيا سيجس كبيه آياتكم مين اس كى عكم مقركيا جله ئه أنفرت نه فرايا الكيث بالے گھرمیں پڑاہے جا وُاس کونے آؤ تاکہ اس کو لمندمرتبہ پرمغرر كرى و حفرت خفر عليه السلام كئه اوراس شخف كوآب كي صنور من بيش كيا جس

تقے کہ بیکا کیے آپ کا چہرہ مبار*ک سرخ ہوگیا* اورآپ نے اینا ناط حیادر کے اندر کرایا کھے دیر بورجیب باہرنکالا تواستین سے یاتی ٹیک رہ کا اللیا آکے حلال سے مبهوت موگئے اور کھے دریا فت نہ کرسکے۔ اس وا تعب کے دویاہ بعد کھے سود اگ بحى سفركے بعد بغداد يہنے اوربہت سے تما لُت لے كرمفرت كى خدمت مِن ما مزبوئے۔ آبیدنے طلبہ کے سلسنے ان کا مال بوجیا۔ سووا گروں نے بیان كماكه دوماه بوئيم بركون ممندري سفركريس سنظركم يكايك تيزوتندبوا علنه ملى ا ورسمندر من الك بولناك نلا فم يبلا بوا - بمارا جها زگرداب مي تجنس كر ر بنے لیکااس وقت ہے اختیار ہماری زبان سے " یا کشیخ عبدالقاورجیلانی" نكلا بمبينه وتجهاكها يك المقاغيب سيرآ مدبهواا وراس نےجہاز كوكيسنج كر كناب يرانگاديا. طلبه نياس واقعه كي تاريخ يوهي تووي هي جس دن آيين بعیگی موئی استین اینی چادرسسے تکالی تھی ۔ د قلائدا کیوا ہر، سصيخ ابوالعاص موصلي كابيان ہے كەمىرے والدرزركوار نے خواب میں دیجھا كربلے باب عظيم المرتبت اوليائے كرام ابم محفل ميں جمع ہيں اور صدر محفل حفرت عفيخ علاقعاد، جيلاني ح بين ان اوليارالتارين بع*ن كيسر پر حرف ع*امه ها . بعين كيسر پر عامه ا درایک بیادر ۱۰ در بعض کے سریرعامہ ا وراس بیردہ جادری تقبی بیکن آپ کے سرا قدس برعامہ ا دراس برتین جادری نقیں . بیں ابھی آپ کی عظمت جال كا مشابره كرا عاكد ميرى المحي كالري اورمي به ويمه كرميران وه كياكه آ خسِ نقیس میر رور بلنے کھوے ہیں . میرے بدار ہوتے ہی فرمایا کوال مینور وچ سے ہو ان میں سے ایک میادر سرانیت کی ہے دوسری خبینت کی اورتمیری عظمت و بزرگی کے ب د تلائدا تجوار

بصب مخرایک چرایان آب بربی کردی آبیت میلالیت سے مربارک ایطاکرا دید دیمها تووه اوپراطری متی .آپ کا دیمیمنای مقاکر ده اسی دقت گرکه مرکئے۔آپ جب دمنوسے فارغ ہوئے توآپ نے کیراے کا وہ مصدد هویا اور این قمیص مبادک اتارکریشجے دی اورفر مایاکراس کو فروضت کرے السس ک قیمت نیرات کردو۔ بیاس کا برلہ ہے۔ رقلا ملا لجواہر، بوہیا کے کرنے کا واقع ایج ہیا نے چوکت میں سے کئے بار منی جو ہیا کے کرنے کا واقع ایج ہیا نے چیت میں سے کئی بار منی كُرَائُ . آبِ نے ہر یار مٹی میا من كى ليكن چوہيا يا زيد آئی ۔ آخر آب نے مربارك الخاكر جيت كى طرف نظر جلالت سے ديکھا نماب نے چوبيا كودىكھ كرفرا ياتيرا سراط مائے اس وقت وہ جو ہما مرکد کریڑی بنین آپ بیررفت طاری موگئی اوراب نے مکھنا چھوٹردیا. ایک خادم نے غرمن کیا یا حفرت بیرچرمیا اینے کیفر كردادكو بهني آپ كيون آزرده موتيل إ قرايا دارتا مون كركسي ان سي مجھے اوریت پہنچے اوراس کا بھی یہی مال نہ ہو۔ کہ قلا کدالجواس بچھوکے بلاک بورنے کا واقعم انکے دن آپ سواری پرجام مفودی انکے بلاک بورنے کا واقعم انکازے کے تنزیب لے گئے۔ ترآب في الله المراتاري الرائي الرائي المرائي المرائي المي المين المي المين المين المين المراتان المرائي المرائ يريجبينك ديا. يه تجهيد بها كخه لكا توآب نے زمایا دو تواللہ كے حكم سے مرما" آپ كى زبان مبارك سنے بيرالفا لا نكلے بى عظے كه بجيمواً نَّا فانَّا بلاك بوكيا بيراپ نے فرمایا کہ جامع منصوری سے پہان تک اس بچھ<u>ر نے مجھے س</u>اتھ دفعہ کا کھا تیکن یں نے مبر کا اجرحامل کرنے کے بیے امن بک بنیں کی اس کی بلاکت دوسرے توگوں کواً زارے بجانے کے بیے ہے۔ د خلاصترا لمفاخری ایک دن آب اپنی مجلس میں قدر نے کا واقعہ البی کے موقوع پرتقریر فروارہے

سے کہاتنے میں ایک عجیب الخلقت پرندہ فعنائے آسانی میں مؤدارہوا۔ لوگ اسٹتیاق سے دیجھنے گئے۔ آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کرفرایا اس مَا اِتَّاکِر کی تسم! اگر میں اس پرندے سے کہوں کہ توانٹرے حکم سے مرجا تو یہ فوڈا مر جائے۔ ابھی یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر بی سے کہ وہ پرندہ مرکز دمین پرگر پرلما۔ اور لوگ دم بخود ہوگئے۔

وا قعه مرغ بربال الشكار بالاندكورافة كدر آب كا فرمت بي مأهز وا قعه مرغ بربال الشكار بالندكورافة كدر آب كا فرمت بي مأهز موئ اورء من كياسيدى إمرايه فرزندآب سع بيدعتيدت دكفتا جدي با با بون كريه آب سي نقول فرائي و استدعا بمول كري اورعبدالله آب كا فدمت مي رسين لك صفرت في استدعا بمول كري اورعبدالله آب كا فدمت مي رسين لك حفرت في استدعا بمول كري اورعبدالله آب كا فدمت مي ما مك ديا.

کیوتری اور قمری کا واقعیر از بی بار موسئه توصفیت بین احدین د مب از بی بار موسئه توصفیت بین ان کی بیار یک كوتنزيين لائے .آپ نے ان كے گھریں ایک بوتری اور قمری دیمی ۔ابوالحسن نے ون کی مصور مینبوتری چھ ماہ سے اندے بنیں دے رہی اُور قری نوماہ سے خاموش ہے۔ آپ برتری کے پاس تشریف لائے اوراسے فرمایا لینے مالک کو فائدہ پہنیا۔ عیر قری کے پاس آ کر مطبرے اور اسے فرمایا تعاینے خالق کی بیج کر قری اسی وقت جھیانے لگی ا ور بینداد کے لوگ جع ہوکراس کی آواز سسننے مے کموری نے بیجے فیضے شروع کرویہ اور اور اس تو تک جاری سیسے (خلاصة النق) سبيلاب كالل جانا سبيلاب كالل جانا أيا وريائ درياك كنارون سط هيل كربغلاد كى طرف ببنے لگا الى بغداد گھرا الحصے ا وریسیدنا غوث اعظم دیکی خدمت میں ما مز بورُ دعا کے نواستگار ہوئے ۔ مفرت نے ای وقت اینا عصالیا اورلوگوں کے راجہ میل بڑے۔ دریا کے کنامے پر بہنے کما پنا عصائے مبارک وہاں گاڑ ديا اورغرطاً لِيسَ يهين رك جاؤ . آپ كا اتناً فرماناً تقاكه لمغياني تحمّ مُمُي - اور سیلا با کا یانی اترنا شروع ہوگیا ۔ منی کر دریا کے کنا روں کے اندراین الی صديرين لكار زقلا كدا لجواس ابك دن سيدنا غوث اعظم حليني مررسه مي وعظ فرلم بير يحقے سامعين سزاروں كي تعداد مي جمع منتقے ریجا یک ریاہ باول گھوکئے اور مؤسلا دھاربارش منٹروع ہوکئ ۔ لوگ بارش سے بینے کے لیے منتشر ہونے گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر کی اور کہاکہ مولائے کریم ایس ترسے بندوں کو جمع کرتا ہوں اور توان کو منتشرکہ تاہے۔ معا بارش حم كن اور توك جم كر مبيطه كنه يضيح مدى بن مسا فراً ورحضرت كباني حجراس

marfat.com

موقع يربوجوسق ابيان كرتے بي كدرسرك اندرجان تك سامىين موجود تھے

باریش کاایک قطرہ بھی تہیں گرتا نظامیکن مررسہ کے با سربارش بیستورجادی تھی۔ رقلائدالجواہر)

ایک و فعد نبداد برایک عمی بادشاہ نے فیرائی کا کا اللہ عمی بادشاہ نے فیرائی کی اور عباسیہ اس وقت زوال بذریعی اور عباسی خلیفہ میں وشن کا مقا بدر کے کا مقام کر کیا کہ منہیں تھی ۔ چنا بخیہ وہ آپ سے دعا کا طالب ہوا ، آپ نے شیخ علی بن ابی نظالب تی اسے نبی ہا کہ من افران کو پیغام بھیجو کہ وہ یمال سے تبلی جا میں ۔ انفول نے اپنے فادم کو باکر کہا کہ حملہ اور لئے کہ میں جا فی اس کے بدلے مرے بہ بادر کا ایک خیمہ ہوگا اس میں تمین اشخاص میں جا فی اس کے بدلے مرے بہ بادر کا ایک خیمہ ہوگا اس میں تمین اشخاص میں جا فی اس کے بدلے میں توقم کہنا کہ تم بغواد سے کہنا کہ تم بغواد سے کہنا کہ تم بغواد سے کہنا کہ تم بغواد کے اس سے کہنا کہ تم بغواد کے اس نے میں اس نے میں کا دور سے کے مکم سے آیا ہوں ۔ فاوم نے اس طور عمل کیا ۔ جب اس نے میں کا دور سے کے مکم سے آیا ہوں اس نے میں کا دور سے کے کہا کہ میں بھی کسی دور سے کے مکم سے آیا ہوں اس نے میں ان توگوں نے اپنا فیمہ لیسے کیا دیا۔ اور چلتے ہے ۔ ان کے سامتھ بی سارا حملہ آور نشکر عامرہ اصلے کیا دیا۔

ایک د نوشکر کا ایک اور کا مل جانا است کمشده اور کول کا مل جانا است کمشده اور کول کا مل جانا است کمشده اور کول کا مل جانا است بین ایک نی و دق صحا اور کول کر در کا می بیارت کہیں جار کا تقاء راست بین ایک نی و دق صحا میں قافلہ جلتے کے بیے تیار ہوا تو چار الر بی تاریخ اور کئے میں میں تابعہ بیر کئے میشر قرفلی بہت پریشان ہوا۔ ادھر اور حرب بین کا میں کا میں نام ہے۔ دور سیدنا غوث اعظم دی عقید تمند اور کا عقید تمند افغال میں آپ کو دیکا را ۔ و کیھنا کیا ہے کہ ایک فوران برزگ سفید پریش ایک ملیے پر کھڑے میں اور یا حقہ کے اضائے سے اپنی فرف بلار ہے ہیں۔ ایک ملیے پر کھڑے میں اور یا حقہ کے اضائے سے اپنی فرف بلار ہے ہیں۔

بدوه اس فیلے کے ہاس بہنیا توه بزرگ فائب ہوگئے۔ اس نے فیلے پرچڑھ

کردیجھا تودوری طرف جاروں اور خدما مان سمیت بیٹے ہے۔

نیمال میں ملاقات کروا دینا

اعظرہ کی مدرت میں بیٹھا ہوا تقا کہ ول میں خیال ایک باغوب ہوا گربی شیغ احد کہر

دفاعی سے ما قات ہوجائے۔ یہ خیال آئے کی دیری کہ آب نے میری طرف و کھا اور موایا خفرا بیشنے احد کہر رفاعی نہ بیٹے ہیں ان سے ملاقات کرلو

میں نے حیان ہوکہ او پر نظر اعلیا کی تو آب کے پاس ایک پُرطلال بزدگ کو بیٹے بایا ایموں نے فرایا اے فعرا ہوشی کو اور میں میں نے میان ہوگئے۔

بیٹے پایا میں نے اعنیں مور واپ سلام کیا ایموں نے فرایا اے فعرا ہوشی کی جا سے میں میں کو کھنے کی آرزو میں کی جا اسے می جد التا ورجیلانی و کو کھنے کی آرزو میں کی جائے۔

بیٹے بایا میں نے اعد کر کھرے اسے مجھ جیسے شخص کو دیکھنے کی آرزو میں کرتی جائے۔

بیٹے واک سینے احد کمیر فائب ہوگئے۔

سيم و مراد الموسان الموسان الموسان الموسان الموسان كالموسان كالمو

نئيس دوزك بعدملا دعم سے اكب قا فلداً يا النوں نے كہا بماسے ياس طلب کی تراب نے فرما یا کہ ان سے لے لو۔ انھوں نے میں رکھیم اورخزکے کیڑے كجيرسونا إور حفرت سينخ روك كفراوي وسددي بم ندان سي يوجياك آب توگوں کو ریے کھڑا ویں کہاں سے ملیں ۔ انھوں نے بتایا کہ ۳ صفر پروز نیکشنبہ ہم سغريرجا بسيمسيقے كركھيے بدونوں نے بم يرجملاكها- ان ميں دوسردارسفے الغول ا نے ہارامال وارب بولا بمارے وی فتل کیے امراک وادی میں اترک باہم مال باسٹنے لگے - ہم و ادی کے کنامے اتھے - اس وقت ہم نے کہا کر کاش م اس تکلیف میں سبدنا عبدالقا روحیلا فی صنی سبی حکویاد کرتے بھر ہم نے یے اپنے مال میں سے ان کے لیے کچھ ندرمفرد کی تاکہ ہم مزید خطرے سے بیے بئی ۔ بس ہمیں این کے یاد کرنے کی دیر بھی کہ دو گونجلاراً وازیں سنا فی ویں جو ساری وہوی میں جیل کئیں۔ بم نے خیال کیا کونٹنا بدان کے باس دوسرے بروی آگئے میں ۔ اس اثنادمیں ان کے کچھاً دمی ملت باس کے کاور کہنے سکے ۔ او ا بنا مال لے اور وہ چیز دیمحوجس نے با کک بمیں آن پھلے۔ وہ بیں ان سردادوں کے پاس لے گئے تووہ دونوں مربیکے مخفے ان میں سے برایک کے اس يانى سے تراكيب ايك كھڑاؤں پڑى تى . الخول نے ہمارا مال واليس كرديا اوركما

كراس امري يقيناكو ألى طرى بات يوستده به -آپ کی دعا سے کتے کاشیر پرغالیان ارکر دی کا بان ہے كرسيدنا عيدالقادرجيلا في كالك سم عصرولي الشرشيخ احمد عام زنده بيل وايك بيبت ناك شير پرسوار بوكريواكراته اورجس شهريس بلت والى كما تندول سے اپنے ٹیرکی فوراک کے نیے ایک کائے طلب کیا کرتے ہے۔ ایک وفعہ بجرت بيرات بغلاد يبني اورسيدناغوث اعظم كي ياس كهلابعيجاكه مير عشر کے لیے ایک گائے جے و بینے آپ نے جواب میں کہلا بھی کو جلدی گائے آپ كوبيع وى جلئے گ يشتح احدجام كما ندك اطلاع آپ كواكيب ون يہلے بى مل يكي تقى الدائيسند ابب كائة تلائن كدكمي تنى بشيخ احدمام كابيغام ملنه بر آپ تے ایک نادم کے ساتھ وہ گائے دوانہ کردی۔ ایک مرل ساکتا آپ کے لدوازے پریمارہ تا تھا وہ بھی کائے کے سابھ ہولیا۔

جب گائے احمد جام ہے یاس پہنی توالحوں نے کینے شیرکوا شارہ کیا کہ لے تیری خوراک آبہنجی ۔ شیر فوراً گلئے پر جھیلا ۔ ابھی وہ کا نتے یک منہیں بہنچا ہا كم مريك كتے نے اچھا كرشيركو يكوليا. اور لينے بنجوں سے اس كابر لے بھاط والا اوراس كك كومنكا تابوا وايس سيدنا غوث اعظم اك ياس إيا. ستنتج احمد مبام روببت نادم ہوئے اور حضرت کی خدمت میں ما عربوکر معافی کے

مرایب کی ارزو کا پوراہونا مرایب کی ارزو کا پوراہونا رینہ میں مندجہ دیل صحاب بوجود تھے البشيخ ابوالسعودين إلى يحريثه ويشيخ محدمين قائداً وافي مسينيخ ابوالقاسم عمريزاز م سطيع ابو محدث فارئ ٥ بينيع جميل وبنشيع ا برصف عمرغزال - ٤ بسلينع معيل بن احد صرمري م- شيخ الوالركات على بطالحي - ويشيخ ابن الحفري- المشيخ

ابع بدالتربن الوزيرعون الرين ميرا البوالغنوح عبدليترب بهترالترس الواتقامم على ت محمد ١٦ يشيخ ابدا لخرمحدين مفوظر انتلائے گفتگریں آیا کا مذرئہ سخادت جوش میں آیا اولایہ نے حامری جیس شيخ ايوانسعور في فرمايا يعين ترك اختيار ما ستابون: سشيخ محدين قائرنے كها " ميں محامرے كى قوت يا بتا ہوں"۔ سضيع عربزاز مين خشيت اللي يا بستابون " ضغ حسن فارى أله كما مر ميراكوما موا مال محصه واليس مل ماك " شيخ جمل من كما" مين حفظ وفنت كا آرزومندمون -مشيع عرغز ال شيفكها" بي طول عركا خوا منش منديول " مشیخ مرمری و نے عرض کیاں میری آرزو ہے کہ میں اس وقت کے زیرہ رہو جب بك الله تعالى مجھے مقام تطبیت برفائر تر کروہے " ست الوالركات في لا من عشق اللي من انهاك ما بتا بون " شيخ اين خفرَيُ تے كہا " مِن فرآن و مدیث حفظ كرنے كا توامشمند موں! شيخ الوعيدالله محدين الورير في كها " بين نائ وزير بنتاجا متابون " شینے ابوالفنوح بن بہترا منٹر مے موض کیا مد میں تعلیفہ کے گھر کا استیاد بناعا بتأبون شينع ايمالقاسم بن محدسن كما لا مي خليعة كا دريان بنناجا بهتا بوں ؟ مشیخ الوالخیر ممبئی ہوئے مع مجھے مقام مونت عطا ہوجائے '' مب ی نما نمرسن رحفرن شیخ عبدالقا درجیلانی نفینے میہ ابہت پڑھی 'کُلَّا' تبية لَمُؤُلَاعِ وَهُوُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ اللَّهِ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ تغنظغدًاه داعبى وودد نياكم طالب، اوريدد أخرت ك طالب، سب بى كم ترے پروردگاری بخشش ما ہے۔ کسی پربنداور منوع نہیں)

سصع ابرالیز محدین محفوظ سے سرحب س ۵۹ مد کربال کیا کہ خلاکی قسم ان لوگوں میں سے سرایک کووہی کچھ مل گیا جس کی اس نے خوانمش کی تھی، سوائے سشيخ خيىل مرحري كشكركم وكمداجى ان كے مقام تطبیت پر فائز ہونے كا وقت منہیں آیا۔ انشاء اکٹروہ بھی مقربہ وقت براین آ دزو یاتیں گئے۔ جو برای عبداللہ فرب اور لیجد بر لصرف فرب اور لیجد بر لصرف محرب میراز بری سینی کیاہے والوے دیا سے خرفیتے ہیں کہ حفرت شیخ عیدالقا درجیلا فی حک محبس میں عراف کے اکا برمثا کے سركرده على دا درسرخيل نقبهاء ما مزبوا كرتے تھے - ان ميں سيكشيخ ليقابيخ ا بوسعیدتدیوی شیخ علی بن بمین ، شیخ الونجیب مهروردی بهشیخ ا بوکیم بن دنیا ـ سینتے مامیرکردی بیشنخ مطرما درائی ، فاصی ابوالعلاد محدین فرار ، قاصی ابوالحسسن علی بن دامغانی اور امام ا بواکفتے رحم اللہ وغیریم سرفیرسیت بیک مشاکے اور اکا برین میںسے جوبھی بغداد میں داخل ہوتا وہ لاڑ کا بہتے بیل آپ کی خدمت میں عاصری دیا. حضرت سنتے عبدالر من طعنسونی کوا گرچیم سنے بغداد میں نہیں دیجھا، تاہم میں نے بار ہا دیکھا کہ دو اپنے شہر طعنسو بج میں دریک فاموش كان لكائم مط رست يو حصن بر فرمات كرنين حفرت شيخ عبدالقار كاكلام من را تقاء اور میں نے یا را حفرت شیخ عدی بی مسافر کودانس می دیجها که آب الجن خلوت كوے سے بہاڑى طون فكننے اوربر بھے سے دافرہ كھينے میتے اوراس دائرہ میں ہوجائے ربیر فریائے کہ جوشخفی مقربین کے جوہر فرد مقیع عبرالقادرین این ما کیرم کا کلام سنتا جا ہے دہ اس دائرہ میں آ جائے ان کے بڑے بینے الی معیت دا رئے ہیں داخل ہوکر حفرت شیخر و کا کلام سنتے . بیت بڑے بیٹے الی معیت دا رئے ہے ہیں داخل ہوکر حفرت شیخر و کا کلام سنتے . بیت ، او قات ان میں سے کچھ لوگ بر کلام لکھ تھی لیتے . یہ لوگ دن اور تاریخ یاد کھتے اور جب بغدادان کا اُنا ہوتا تو حفرت شیخ کی مجیس کے ما صرباش لوگوں کی تحریر و سسے اپنی تخریر کامقا برکہتے جنائجہ وہ بالکلمیج نکلتی۔ ودسری طرف جس دقت

شیخ عدی بن میا فروا رئے میں داخل ہم<u>ت صفرت ن</u>ے عبدالقا درجیلا فی<sup>رو</sup> ا فر ماتے كرمضينے عدى بن ما فرقم من موجود بن -مضتح الوالحس مغذادي وكابيان ہے كرس سدى عيالقادرجيلا في حك دروازي ر ذكروا ذكا میں معروف رستا تھا۔ اوررات کے وقت اکٹر بیدار میوتا۔ تا کر حفرت مشیخ حوکی ت کا نثرت ماصل ہوسکے۔ ایک و قعہ ماہ صفر ۵۵۳ ھے میں رات کے وقت حفرت بنے لئے گھرسے تکلے میں نے بانی کا ولما پیش کیا کمرآب نے نہ کیا ۔ مدرسہ كے دروازے يرسينے تو وہ دروازہ خور بخود كل اس آے روانہ بوئے اور مِن يجعِيمِ إلى المار ميرا خيال تقاكر حوزت شيخ كومير في يحقي كيان كاعلم نبس آپ شہرکے دروازے پر بہتنے، یہ دروازہ بھی کھل گیا۔ آپ با سر نکلے اور ا می جی نکلا-دروازه بندموگیا عظوری دور سینے کے بعد می نے موس کیا کہ مم ایک ایسے شہریں ہی جسے میں منبی جانتا۔ وہاں سرائے کی طرد کے ایک مکال یں ہم داخل ہوئے مکان میں موجود تھے آدمیوں نے حضرت سنتے سے سلام دماکی م كوانے من الكيستون كى آرم ميں و نبا كھوا اتقا ۔ اسى امنا ميں مكان ك ك حصے سے رو نے كى امازا فى نگر ير آواز جلدى بند ہوگئ - اتنے بس اك تخص واخل مواا مداس طرف حيل و ما جهال سے رونے کی آواز آئی تنی بھوری در بعد و فتخص ایک آدمی کو کانہ مے سراھائے ہوئے والیں آیا اس کے ساتھ ا بي اور شخف ها جوسرے نشگاا ور لمبي مو تحقيوں والا تھا ۔ وہ حضرت بنڪ موا ت كيه المسافويي بيناني اوراس كا نام فحد ركها يجراس جماعت م ہواہے کہ مرنے دلا شخف کی بھائے ہیں اسے مقرر کروں۔ فنے۔اس کے بعد مفرن مینے ال اوگوں کم جو ڈکر دالیس روان بھے اور میں جی آپ کے پیچیے جلا - چند قدم ی جلے نے کہ بنداد کے دروازے پر ہنے گئے martat.com

حب اول یہ دروازہ کھل گیا ۔ پھر آپ مررسہ کے دروازے پرتشریب لائے تو دوجی کھل گیا ۔ آپ گھر ہیں جلے گئے ۔ اگلی میں میں حسب محمول بیڑھنے کے لیے آپ کے سلطنے ماصر ہوا تو آپ کی ہیں ہیں جسیسی کچھر بیڑھ مذسکا ۔ آپ نے ذرایا جیٹے بیڑھوڈ دینے کہوں ہو ؛ ہیں نے آپ وقسم دی کہ جھے گرشتہ رات والے واقعی حقیقت سے باخر فرمائی ۔ آپ نے زمایا جو شہر تم نے ویکھا وہ نہا وند واقعی حقیقت سے باخر فرمائی ۔ آب نے زمایا جو شہر تم نے والا متحف لاسی ماسی وفات کے وقت اس کے ہاس آیا ۔ جو شخص لے کا مرح پر الحال اور نجاء ہیں ۔ مرفے والا متحف لاسی شخص لے کا مرح پر الحال کو وہ الماسی وفات کے وقت اس کے ہاس آیا ۔ جو شخص لے کا مرح پر الحاک لایا وہ ابوالا بیا سے اور جس شخص کر میں نے کا کر شہاوت کی کہا وہ قبط نے دوسر استظام کی جا سے اور جس شخص کر میں نے کا کم شہاوت کی جا عت کا درکن ہوا اور ابدالوں کی جا عت کا درکن بنا ۔

لادی کا بیان ہے کراس کے بیر صنرت شنے نے مجھے سے عہد دبیا کہ میں ان کی زندگی میں اس دا قعہ کا ذکر کسی سے مذکروں ·

ارد بن الدور المعربي المحالية الماس الماس

مال جرام ہے یا خبرکرنے کی کرا ہے کرمیرے والدنے بمیں موصل میں یہ واقعورُنا یا ایخوں نے کہا ایک دات تم بسدی حنرت شنح عبدالقاد حسنی والحسینی کے مرسر بم تقیم تقے له خلیفهٔ مستعبد بالندا بوا لمظفر پوست آپ کی ضرمت میں حا صربوا اورتصیت جا ہی نیز زروجوا برکےوس تورا ہے جنس وس فادم اٹھائے بوئے سے نذرس بیش كئے کی حضرت بیٹے نے فرما یا کہ مجھے ان کی مزورت نہیں اور آب نے انھیں تسبول كرنے سے انكار فرما و يا خليفہ نے امرار كيا توان ميں ايك توثرا آپ نے واہنے الق ا وردوسرا لبنے بائی اکتے میں لیاا ورائنیں نخوا اتو د وخون بن کر پہنے مگے اس يمآيه نے فرمايائے ابوالمغلفر و محبين الله سے شرم تنبين آتی و کون کا خون جمع كركے اسے میرے سامنے بیش كرتے ہو۔ یہ وكھے كرا بوالمنظفر بہوش ہوگیا بعفرت شیخ <sup>رئے</sup>نے فرمایا مجھے معبود برحق کے جلال کی قسم! اگر میرے ول میں رسول استہ صلى التدعلبية ولم كے سابعة قرابت كى نسديت كا احترام ندموتا توبيب بينحون بہتا جھوڑ دیتا بیان تک که بوالمظفر کے گو تک بہتا جاتا ۔ اک وفو ۲۰۵۵ میں میں سیناعوث اعلی کی خدمت میں ما منر ہوا اور فنص کا طالب ہوا آپ تقور کی دیر فاموش ہے۔ اس اس وقت میں نے وجھا کہ تام ابلِ قبور اوران کے حلات میری نظر کے ر يں يېجربب نے ملائكم كود كيجها اوران كانسبيجييں نيں ، عزمن عجيب وغريب حالات كا الكشاف كجه يربها تريب نفاكه مين ديوانه بهوجا وسكر سيرنا غرث الثقلين كسنه یہے سینے پڑا نیادست مبارک بھیا۔ اب بین نے اینا سبنہ ندرسے بھر پورا ور فولاد سے سخت محسوں کیا ۔ بھرطلق نہ محبرا یا اور آج ٹک اس فور کے تعنین ہورہ ا

مشیخ ابوعبدالمالک ذبال کابیان ہے عصامیارک کاروش ہوتا کہ ایک رات میں مدرسہ عالی میں کھڑا هاات يسينا شخ ميالفا درجيلاني ولال تشريب لائے آپ كے دست مبارک میں عصائقا آپ کود مجھ کرمیرے دل میں نوامش بیدا ہوئی کاس وقت آپ کی کوئی کرامت و بخصوں۔ معاآب میری طرف و بھے کرمسکرائے اورا پناعصا را در زین بس گارُدیا . وه روشن ہوکہ جیکئے لیگا اور مدرسہ میں سرطرف روشنی يبيل كئ ايك كفنانه تك عصامبارك اى طرح حيكتارنا - بيرآب نے اُستدين ہے رہالیا ترجیسا نفا دلیا ہی موگیا ۔ أب نے فرا ایوں ذیال تم یہی جلستے تھے جشنے ذیال کہتے ہیں کہ ب واقعه ٥٦٠ ه مي بكيش آيار وللمكوالمواسر روحانی تصرف کا واقعه ایستی اندتهایی سے ایک مرتب کا بیان روحانی تصرف کا واقعہ ایسے کریں انڈتھالی سے ایک مرت بک یہ سوال كرتار باكدرجال غيب سے مجھے كوئى مروراہ ملے! ميں نے اكيدات خواب میں دیجھا کہ میں حضرت امم احمد بن صنبال میں منبال کے مزار کی زیارت کررہ ہوں اوران كرور كرويب بي ابب مرد موجودے فيصے خيال آبا كر بدور نبور مرد الغيب میں سے ہے . خواب سے بدارموا واسے بداری بی دیکھنے کی توقع میرے ول میں بقیق سے برل حکی تھی۔ میں اسی وفت حضرت اماً کی قبر تتراف براً ما دیکھا توه بى شخص موجو و بى جىسى بى خواب بى دىكى جىكا تقارده بىر كەش كىلاادر میں اس کے بیچھے جیلا ۔ وہ وحلہ بہتیا تومن نے دیکھا کہ نہر د حلہ کے

در زن اسے مل گئے۔ اور دو ایک قدم کھر کرینہرسے پار ہوگیا۔ اب میں نے اسے قسم مے کررو کا تاکاس سے کچھ کا نیں کروں۔ دہ عظمرگیا۔ بی نے پر جھا تبراکیاند میں ہے؛ کہنے لگا حینیہ فاق مشیلہ تا قدماً آئا میں المنڈو کیا۔ تبراکیاند میں ہے؛ کہنے لگا حینیہ فاق مشیلہ تا قدماً آئا میں المنڈو کیانت

ینی راسن وین فرما بروارا درس مشرکون می سے نبیں ہول ۔ میں نے لینے کھور بر

سمجماکہ وہ صفی المنرسب ہے اس کے بعد وہ بل دیا۔ مجھے خیال آیا کہ صفرت سید عبدالقادر 'کی خدمت ہیں حا ضری دوں ۔(وراعفیں یہ واقعہ بنا وُں ہیں آپ کے مدرسہ ہیں آبا اور وروازے بررگ گیا۔ آپ نے اندرے مجھے آ واز دی لے محد؛ مشرق سے مغرب تک روئے زمین پراس وقت اس کے سواکوئی اور حنفی ولی موجود نہیں ہے ۔ وخلاصة المفاخر)

مثابرہ کرائے میں رام الی است کا برائے۔ میں ایک ایسا عقوبیدا ہوا ہم کے ہوں کا بیان ہے کہ نزی مر کے دلی ایسا عقوبیدا ہوا جس کے بہت سامے امور مشارلا بنل کی شکل انتیار کر گئے۔ میں اس کے مل کے لیے صفرت شیخ علی بن مبینی کی خدمت میں آیا۔ اعوں نے مجھے دیجھے بی فرایا ابرائیسن ! نیراعقدہ افعالی قدرت کے بارے میں ہے۔ بیز بانی کلائی باتوں سے نہیں صحبت سے مل برگا ۔ تم شیخ عبدالقاور جیلانی کے پاس مباؤ۔ وہ برفار کے بادشاہ میں اور اس وقت متعرفین کے انعال کی باگ اننی کے بارہ میں۔

طرف نظری اور فرمایا؛ دو بوری قوت کے ساتھ اسے پکڑالو اور اپنی قوم کو حکم و و کروہ اس کے خوب ترکولے لیے ﷺ

میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ قسم بخدا نہ تو میں نے ان سے کوئی بات کی اور نہ حافرین کومیرے معاملے کا تچھ بہتہ چلا اس کے بعد ہیں والبس البخر مقام بردولی یا اور طبیخ علی بن بہتی رہ کی خدمت میں حاضر بول اس سے بہلے کہ میں کے بردول آپ اور شیخ عبدالقاور خارفین کے بردول آپ نے فرایا کیوں ، میں نے تیجے کہ امنہیں تھا کہ شیخ عبدالقاور خارفین کے بار شا و اورافعال متعرفین کی باگ کے مالک میں ابوا لحسن! تیرے عقد کے سلسلے میں مضا ہوات تیرے مقدر میں نہ تھے گرجس وفت شیخ عبدالقاور شکی کے سلسلے میں مضا ہوات تیرے مقدر میں نہ تھے گرجس وفت شیخ عبدالقاور شکی کے سلسلے میں مضا ہوات تیرے مقدر میں نہ تھے گرجس وفت شیخ عبدالقاور شکی کے سلسلے میں مضا ہوات تیرے مقدر میں گروس وفت شیخ عبدالقاور شکی کے سلسلے میں مضا ہوات تی تو اعز میں گروس اور جان اگروہ تیجے شمصنیو طی سے کیگر سے کہ جس کی البحد میں گروس کی جمل ارشا و مزول نے ترتیمی عقل داکل ہو جاتی اور تیرا حشر شیران وسرگرواں وسرگرواں وکروں میں ہوتا ۔ اور آپ نے شارہ و ما گروس تر کے لیے تو مقتد کے سے کہ دوہ اس کا خوب تر کے لیے واک اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ تو مقتد کے سے کہ وہ اس کا خوب تر کے لیے واک اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ تو مقتد کے سے دو کا کراس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ تو مقتد کیے۔

روی می با برای می است می بات می بات

اعفیں کئی ہاتوں سے منے کرتے ہے گروہ ان سے ہاز مہیں آتے ہے ایک دفعہ حفرت شبخ مسجد رصافہ میں ہونے توشیخ الو بکر وہاں موجود ہے آپ نے اپنا ہا فقان کے سبنہ پر پھیرا اور فوایا ہیں ابو بحر کہ کھینچتا ہوں اور اسے بغلاد سے نکال ہوں ۔ یہ کہنا نفا کہ شیخ ابو بکر کے احوال اور وار دات ختم ہوگئے اور ان کے روحانی مقامات ان کی نگاموں سے پوشیرہ ہوگئے ۔ وہ موض قرف کی ان کے روحانی مقامات ان کی نگاموں سے پوشیرہ ہوگئے ۔ وہ موض قرف کی طاف نکا کہ جب کہی بغلادی و افل ہونے کا ادا دو کرتے منہ کے بل گریش اور کا کہ فیصل ایک کے داب ان کا یہ حال تھا کہ جب کہی بغلادیں و اخل ہونے کا ادا دو کرتے منہ کے بل گریش عرف کی کوشش منہ کے بل گریش الحق کے دورائی کو اورائی کرشنا۔

ایک ون ان کی والدہ رو تی جینی حفرت میں ما منرہوئی۔ لینے بیٹے سے ملاقات کا شوق اور وہاں جانے سے ابنی معذوری کا دکھڑا سنانے گی ایسے اپنی معذوری کا دکھڑا سنانے گی آب نے بنداہ آب نے تعور کی ویر کے لیے اپناسر ہکا یاا در بیر فرمایا ہم نے قرف سے بنداہ آنے کا اجازت دے وی ہے مگروہ تختہ زبین کے جیجے نیچے آئے گاا در ترب گھرکے کنویں کے اندر کے آئے گاا در ترب گھرکے کنویں کے اندر کتے اور کی اندر کے آب کرنے اور کو کا در کا مات ہے کہنے اور کو کا در کرا مات کے اندر کتے اور اپنی والدہ سے ملاقات کے کرنے در الدہ سے ملاقات کے کرنے در الدی در الدہ سے ملاقات کے کرنے در الدہ سے ملاقات کے کرنے در الدی در الدہ سے ملاقات کے کرنے در الدی در الدی در الدہ سے ملاقات کے کرنے در الدی دار الدی در الدی در

مشیخ عدی بن مسافرگنے شیخ قضیب الباک کوحفرت شیخ دوکی ضومت میں جیما تاکہ وہ آپ کی بارگاہ میں مشیخ ابو کردوکی سفارش کریں آپ سے ان سیمین تعبیا اُن کا دیدہ ذیا یا

منظفر حال اورشیخ ابوبر کی آپس میں دوسی حقی منظفر نے ان ہی دنول اللہ تعالیٰ کودیجھا۔ انٹررب العزت نے منظفر سے فرایلاے منظفر نجھے سے کچھ مانگ !
العنول نے عرص کی مولا ! میرے بھائی ابوبرکا قصور معافت ہوا درا نفیں ان کہ مقا العنول نے دانٹر تعالیٰ نے فرمایا یہ معاملہ میرے دنیا قانوت کے دلی سیدعبد القادر شے سے ۔ انٹر تعالیٰ نے فرمایا یہ معاملہ میرے دنیا قانوت کے دلی سیدعبد القادر شیات متعلق سبے توان کی طرف جا اور کہر کر تیرار ب فرمایا ہے کہ میں نے فحلوق برافت

نازل كرنے كا اداد و كيا مقاتر نے ان كى شفاعت كى جميں نے تبول كرلى اور تونے مجھے سے موال کیا تھا کہ میں رحم کروں اپنی تجشش سے ۔ اورمومنوں میں سے سے کے تحقیر دیجها اس برا بنا فضل وکرم عام کروں .سوہیں نے یہ بات بھی تبول کرلی لیس نوا بو يجر سے را منى نبوجا كيو تكرين اس سے را منى ہوگيا ہوں . اتنے بن انحفور ملى التُدعليه وعم كاظهور سبوا اورآب نے فرطا يا كم عظفر! زبين بي ميرے نائب ارور مير علوم كے وارن سبدعبدالقادر مسے كہ وے كر نزے عبدا محد كا حكم ہے كدا ہو كواس كے احوال دمنا زل واليس بھيرف، بلامشبه تواس سے ميرى شراعيت كے معاملے برہی نا رامن ہوا ہے مگرمی نے اسے معافت کر دیاہے۔ حیب منظفر کو ب نو شخری ملی توده خوش خوش ابر بمری طرف جلے تاکه اسے تمام وا تعات بسنائیں اور نوشخری دیں گرابو برکو پہلے ہی کشف سے یہ ساری یا تیں معلوم ہوگئ تحتیں ۔ علائمہ اُس سے بیلے جب کے ان کے ابوال کم بوئے سفے ان برکسی شے کاکرشف سنیں ہوتا تھا۔ یہ دونوں حفرات راستے ہیں ایک دوسرے سے ملے بیردونوں ملکہ حضرت ببدى فحى الرين عبد القادري مندست مي سكر أب نے فرما يا كے علفرا توا بنا بنام بہنچاہے۔ اس نے آپ سے سالاوا قعہ بنان کیا جب وہ اثنائے وا تغریس مجو لنے ملکے تو حضرت مشیخ <sup>رو</sup> نے اکنیس ماو ولا یا · اس کے بعد حن خلا<sup>م</sup> شرع (مورک وجه سے حفرت سنے او او کرست ناخرش تھے ان سے او کرا کو تو به كِرا في ادر لينے سينے سے لگايا اس تربت ميں شيخ ابو بھر يوتام كمنده احوال

منظفر کے ساتھ جو وا تعان بیش آئے تھے وہ المنیں مکایت کے طور پر بیان کیا کرتے تھے اور ہم نے دراوی ابر کڑتے پوچیا کہ تم این والدہ سے ملنے کس طرح آتے تھے ؟ الحول نے کہا ہیں جس وقت اس کی زیارت کا ارادہ کرتا تھا تھے کوئی چیز الطاکرز میں کے بنیجے نے جاتی اور گھر کے کنویں میں کھڑا کر دیتی ۔ میں والدہ سے ملتا چواسی طرح والیس ابنے مقام پر بہنچا ویاجا تا دخلا ملے الفائر

سینتے ابرا نقاسم بطائحی نزیل شام کا بران ہے کریں ہے ، دھ بیں . المالمين كي زيارت كے بيے كوم لبنان كي طرف أيا اس وقت اس يهاط مي اصفهان كا ايك بنها بين صا كخص رسبًا نقا جيے كوه ببنان ميں طوبل عرصہ قبیام کرنے کی وجہ سے بینے جلی کہاجا تا تفا۔ میں اس کے یاس ما مز بوا - بوجياً حفور إلى كوببال كتناع صربو كياسيد ؟ الحول نه كهاسان سال-بى نے كہا اس، دوران آپ كے ساتھ كوئى عجيب مغريب وا قعد گزرا ہو توبتائي العنوں نے کہا یہ ۵۵۹ ھا واقعہ ہے کہ ایک د نوعیا ندنی رات کواس بہاڑ والوں کو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دوسروں کے ساتھ جمع ہو ہے ہیں اور گروہ در گروہ عراق کی طرف ہوا بیں اٹر رہے ہیں ۔ میں نے ان میں سے ایک دوسیسے پوچھا آب نوگ کرھر جلسے ہیں ؟ اس نے کہا میں خفر علیالسلام نے مکم دیلہے كرنم لوك بغلادين قطب وقت كرسلين بين في وها تعلب وقت اس وقت كون ہے و اس نے كہائشن عبدالقادر ہم میں نے ساتھ ملنے كما جاز طلب کی جواس نے دے دی ۔ جنابخہ ہم لوگ مواس اطبے۔ ذرا دیرس بنداد بہنج گئے۔ بیں نے دیچاکہ دہ تمام لوگ منیں با نرص کر صرت شیخ کے سامنے كفرنسين اوران كا برحفرت بنخ سيعرمن كريب بن آقا إجوعكم بو آیہ اکٹیں مختلفت احکام مے میسے بیں اوروہ ان کی بجا آوری کے لیے ایک دومرے برسبقت ماصل کرنے کی کوسٹنش کرسے ہیں۔ نفوری در بعد آب نے النفيل والبس بونه كاحكم ديا تووه الط قدم بيهي سط بهربوا بريطت بوئ سيه مع كولم مرجوكة - مين ليت دوست كرسانة بهاد بروابس ولم أيا تومي نے اس سے کہاکہ آج کی رات حفرت بھینے کے سلمنے تم فرگوں کا اوب اوران کے عمری باآوری میں سیقت کا جوتا شامیں نے دیکھا ہے می حران رہ گیا ہوں!س فكهامير، بعائى! يم ايساكيون تري، يه توده شخصيت بي حبى في كماب كم ميليه قدم برولى كى كرون يرب أور بير بمي ان كى اطاعت اوراحزام كا marrat.com

سشيخ ابوالحسن على بن يحييٰ بن ابى القاسم ارتجى كا بالن بسے اكراك مرتبعياد في كهاكرس صرت ليدعبدالقا وردكي وفات کے بعد زندہ رہوں گا اور میں ان کے احوال دمقامات کا دارث بنوں گا جفر شنع نے اس کا افریر ااور فرمایا ہے عباد! مین تیری خوامش کے افرنیرے درمیان دوری ڈال دوں گا - اور تیری صفات کی جدا گاہ میں اپنے ہجرے گھوڑے تھے واردوں گا يه كمه كآب في إينا لم نظاس كے لم نف سے چيزاليا اور اس كا سارا حال سب كرليا ده اس مالت براید مرت مک را ای دولاد کرید را شیخ جمیل بردی ای نظر كاه مي موجود منظ كه اچا بك إن يراكيشي وارد موا اس نے النين مغلوب كرديا ا دران کا جنّه علیمه و پیسنگ و یا گیا - ان می<u>ں سے ای</u>ب نیزروشنی والا بطیف نورظا ہر بوا۔ وماس مال میں دکھے سے بی سن میں اوراک کرمیے ہیں اوراک کرمیے ہیں عیران کی دوج عالم ملكوت كى بارگاه كى طرف الطافي گئي . وه ايك ليسي مجلس ميں بينجي جهال مشائخ روك اكيه جماعت موجود عي حن بي سے كھے لوگوں سے بيہ داقف بينے ادر كھيے سے نا واقف تے۔ اسی اثنا میں ایک لطیف مبوا علی جس نے الحیس مسن کردیا . وہ ہوگ کہنے مگے یہ ہوا سیومیدالقادر جیلانی موکے مقام کی خوشبر سے مہک رہی ہے اس وفنت ان کے كان بين أو ازا في كم ففي وصف كے اور اك كے سلسلے ميں بيسب سے علیٰ شے ہے۔ یہاں ایخوںنے لینے با لمن سے نرائشی کہلے اللہ! میں لیتے بھائی عباد کے بارے میں تجھے سے سوال کرتا ہوں۔ معًا ان کے کان میں بیہ بات ڈال دی گئ کہ عبا دکو ان کا مال دبی تخف والیس کرے گاجس نے اس سے سلب کیاہے اس کے بعد معینے جمیل اینے بشری مال کی طرف موط آئے اور صفرت سیدعبدالقادر کی خدمت میں ما خربوك آب نے زمایا اے جمیں ؛ ترف عباد كے میصوال كيا ، احفوں نے كها جی الله والمالية ميريد ياس في أدُري المي كالمرمت من المكر آيان اس سے فریا یک سے عیاد! نم حاجیوں کے عمراہ ان کے خادم بن کر جیلے جاؤ۔ اس کے

كهابهتر! اس دفت عراقي قا فله بغذاد سي تكل ربا ها عباداس قا فله كيرساطة مقام فید تک چلار و ہاں اس کے درخت و مجھاجس کی وصے سے اس میں وجد بیدا ہوا ۔ یہ بی مخاطلا با اور حکور کائے بہاں تک کہ وجد میں اپنے دجود سے خائے بوگیا اس کے مسام کھل گئے۔ اوران سے خون بہنے لگا یہاں کہ توجیہ اس کے تدبوں سے خون بہہ نكلاً تو السيبوش آيا اوراس كاسلب شده مال ليدوا بس مل كيا- اوه وخرت سيخ عبدالقادر شنغ جميل شيء فرما يا كالله تعالى نه الحى فيدكم تعام يرعباد كواس كامال واليس كرديا سي بي في الترير قسم كها أي فتى كرامياس كا حال والين مذكريد يهال يمكركه وه خون بحربين غوط كلك سوآج اس في إياريا يجرعبادها جون کے ساتھ جلا اور کچھ برویوں نے ان پر حملہ کیا۔عبا دجب بھی کسی چنز کا ارادہ کرتا تووہ ا کیے چیج مارتا جنابخہ وہ چیز ہوجاتی ۔ان بدویوں کو محکانے کی نیت کے اس نے بینے ماری مگریمی بینے خوداس کر بوٹ آئی اوروہ اس مگہ مرگیا۔ نبیدیں ماجیوں کے درمیان اس کی موت کی خبر پھیل گئی۔ حضرت شنع عیدانقادرجیلا فی منے آسی دن اس ک موت کی نیر جمیل کومے دی ۔ حضرت سیدعمدالقا درو فرمایا کرتے سے کہ ان دواؤمیو نے میرے حاک می مجھ سے مقابلہ یازی کی ۔ ہیں تے بار کا و منداوندی ہیں ال کی گەدنىي مارس ـ

# ملقوظات

حفرت سیوعبالقاد رجیانی الدُتالی کے سیح دوست مقے ان کی زندگی کا

بیشتر حصہ دین حق کے برجارا ورا حیائے کتاب وسنت بی گزرا آپ کی تعلیات

ا در وعظوں میں اللہ تعالیٰ کی توحیدا ورحفور ملی اللہ علیہ ولم کی سیح مل سے اتباع

بربست زورد یا گیاہی ۔ آپ نے شریعت ادرطر لفت کولازم دملزوم قرار دیا ہے

آپ کے نزدیک اللہ کی موفت کا داستہ صوت اتباع سنت کے ذریعے طرفیت

کے اصولوں برعمل پر ابونا ہے ۔ آپ کے سلسد نصوف کا تمام ترما خند قرآن مجید

ادرسنت نبوی ہے اورائی کی دوشنی میں آپ نے مخلوق خلاکوعلم وعرفان سے

اورسنت نبوی ہے اورائی کی دوشنی میں آپ نے مخلوق خلاکوعلم وعرفان سے

اجنے قلوب کوروشن کرنے کی دعوت و کی ہے ۔ آپ کی تعلیمات جو ملفوظات کی

عورت میں مختلف کنٹ میں موجود میں ان کا بہاں خلاصہ بیش کیا جا تا ہے ۔ تاکہ

عورت میں مختلف کنٹ میں موجود میں ان کا بہاں خلاصہ بیش کیا جا تا ہے ۔ تاکہ

تارئیں مستفید موسکیں ۔

توجید اور ملب کا صدورا نکارے جا در کورے مدارج اعلیٰ تک پہنج ان اور ملب کا صدورا نکارے جا وزکرکے مدارج اعلیٰ تک پہنج جانے کا در اقدام تجریدے سے نقرب کی جانب برجے اور کو نیرے جانب قرب برجے اور کا در اقدام تجریدے کا در کو میں کو لائی سیمجے ہوئے فا میری و باطنی نور کے اقتباس کا ۔ اور باغزیمت کشف تبلیات افوارکے تحت دونوں عالموں کو فناکر لینے کا اور مجبوب بیمن نام ہے عالم غیب کے اسباب واسرار کی تحقیق کا اور مجبوب یون سے مجبوب کے سواتا م غیروں سے نقطاع میں اصلاح ہوئے۔ اگر تم اپنے موجائے اور در کرمم وب کے درید وحشت وغیبت کی اصلاح ہوئے۔ اگر تم اپنے نعش کو حالت ذکر میں غیرالتہ سے جداکر کے لقا ومشا برہ حرمت وجدان کو ترک

كردوك بوتم ابني عقل سےعاجز تصور كيے مباور كے كيونكہ فحبت كے سابھ غيوبت كانصور بى تنبي كيا عاسكتار جب مراد قلب يدغاب آجاتى بير توبرست خداك ملكيت بن جاتى ب اورغبرالله بسے تمام اراد ب سا قطابو جلتے ہي اس وقت صحیح معنوں میں مملوک سے ملکیت ختم ہو جاتی ہے اوراسی حالت کو خالص کہاجا تا ہے. کیونکرجب تم ذکر میں مشغول ہو کے تواس سے محبت قائم ہے گائین جب تماس سے اینا ذکرسننے نگوتو بجرتم اس کے قبوب بن جا دُگے۔ یا در کھو! مخلوق مخھالے ورمیان ایک جاب ہے کیونکہ تحارا نعنس بھی تھار رب کے درمیان محاب بتا ہواہے۔ نقرا یک موت ہے لیکن بھر بھی نوگ اس میں زنمہ رہنے کی تمنا کرتے ہیں ۔حال کی اینکراعوام کرتے ہیں میکن حال کی ابتلا مرف خواص می کا حصہ ہے جس وقت بسط کی کینیٹ ہوتی ہے توانب اطاعالیل موتكب اور رخصن كوع زيمت مي تبدل كردما ما تكب كيو بكم وربيت ايك قابل قومرت سے اس ہے کر رضمت ناقص ایان والوں کے لیے ہوتی ہے اورعز ببت كامل ايان والول كم ليے۔ آب نے فرمایا ہے کہ ذکر کے وقت اہلٹر نغالیٰ کی جانب سے ایسا اشارّ والمر ابوعائے جوتکوب برا ٹرا نداز ہونے مگے اور بدا ٹراندازی دائی سے نه تواس میں نسسیان کا دخل ہونہ وہ غفلت و تکدر کا باعث بن سکے اورجب بہ وصف پیدا ہومائے تونقس وقلب خود بخود واکر ہومانے ہیں ، جیسا کہ اللّٰہ تقو

خَاذِکُوُو اللّٰهَ ذِکُواً کَشِبُرًا ، بعنی خلاکوزیادہ سے ایوں یادکرو۔ ادرا فعنل ذکروہ ہے جوگوشہ یالمن میں منجانب اللّٰہ بیلا ہونے وال واردا سے ایک بیجان بریا کہنے ۔

ے رہے ہیں ہے ۔ حور جان ایسے نے زمایا ہے کر حق خان نام ہے مطالعہ ق ہمید حسن حلق معنوقات کی جفاؤں سے اثر تبول نہ کرنے کا الہذالیے نفسکے

حفیر نصور کرتے ہوئے نعنسیانی ا فعال کو حقیر تصور کرے رجو محنوق کو ایمان و حکمت ودبیت کیے گئے ہیں اس کی قدرومزدلت کرے بہی ایسے مناقب ہی جن سے

ا کہا نے فرایا ہے کہ واردات الہدینہ تو بلاطلب ماصل ہوتے واردات کی نہری وجہ سے زائل ہوتے ہیں اور منہ سی ایک طراقیہ سے سنجتے میں بنران کے لیے کوئی وقت کا تعین ہے سکین طوارق شیطا نیہ کی تعیقت

بر ایب نے فرایا ہے کرمحبت اس قلبی رگاؤ کا نام ہے جومحبد بسے کے اس مقلبی رگاؤ کا نام ہے جومحبد بسے کے معتب کرنے والوں کی نظریس انگونٹی کے صلقہ یا اس میں انگونٹی کے صلقہ یا اس میں انگونٹی کے صلقہ یا عم والم كى عبس كى طرح محسوس ہو\_نے لگے۔

محبت ایک ایسا نشه به جس می بروفت مهوتی کاعالم طاری ربتا ہے جس *کانشهنی از تالین اس می بیرمتروری سبے که* ظامری و بانطنی طوربرمجوب سے وہ خلوص قائم سے جس می خلوص نیت کا وخل سے . فبت مجبوب کے سوا سب مصقطع تعلق كركيني كالمام ب ادرجب فبت كانشه طارى مرجا تاب تومشا برُ مجموب کے بغیر محتِ مہوئ میں نہیں کتے اور یہ اینے امرامن قلب سے بلامشابرهٔ مجوب شفا باب ہونے ہیں۔ نہ دہ محبوب کے ندکرہ کے بغیرلذت مائل كستة بن نركسي كي كاركا جواب فيقي م

آبب فرمایا ہے کرفیٹم موقت سے مشاہرہ کرے بساط قرب کا

عمن رسائی ماس گرنے کانام نعمت ہے . و سال آبید نوایا ہے کہ صوفی ومسے جوابی مراد کومرادِحق کے تابع كرف ا درزك دنياك كم قدرات كى موافقت كرنے لكے - اس د تت اس کومرا دے مطابق اکر ت<u>ہ سے تب</u>ل می ونیا ماصل ہوجائے گی اور اس ير فلاك جانب سے سلام كنے كا۔

آپنے فرما با ہے کہ توبہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی ان عنا بات سابقہ اور قدیمہ کے دوبارہ عاصل کرنے کا جواس نے مامنی میں اپنے بندے پر کی بن اورجب بیرمقام مل جا تاہے تو نا پا*ک عزامُ کا قلب سے خاہمۃ کیکے اس کوا<sup>س</sup>* طرح روح كے ليروكر ديا جاتا ہے كہ قلب وعقل دو ح كے تابع ہوكردہ جاتے يں . إور توبر كا صحيح مقام ما صل موكة يام المور صرف رضائے البي كے ليے انجام آب نے زمایا ہے کہ موفت نام ہے کا 'ننات کی مخفی الشیاد کے معانى مصواقفيت مامكر ليفاورمشيت مي اس كحص کے مشا ہے کا جس کی بنا پر کا گنات کی ہرشے سے وحدا نیت کے معنی ظاہر بونے مگیں اور فانی اسٹیا، کی فناسے علم حقیقت کا اس لمرح اوراک بونے لگے كرا منه تغالی کی احدیت كی جانب ایک ایسا اشانه ہوجس سے پیپت رپوست اورا ٹلات بقا ظاہر ہونے مگیں اور وہ افتیارہ تقاری جانب اس طرح ہوجس سے چشم یا مل*ی برحلال نعلاوندی کا ظہور ہونے لگے*۔ آپ نے زمایا ہے کربہترین شوق وہ ہے جس میں الیے صفوری حال بوكه كوني وتبنت بحي ملاقات سے خالی نهسے اور وه صفوری رویت و وب سے رائل نے ہوسکے ملکہ جس قدر ملاقات میں اضا فہ ہوتا مائے ای قدر شوق میں بھی زبادتی بیدا موتی جلی جائے ۔اسی طرح جب کمعوار منات سے انخلانہیں موتا اس وننت تک شوق کی تحمیل ممال ہے عوار صات موا نقت روح اتباع عزائم اور حظافنس کا نام ہے اور حب استیاق اساب سے خالی ہوتا ہے تھ عزائم اور حظافنس کا نام ہے اور حب استیاق اساب سے خالی ہوتا ہے تھ بھریہ سمجھ میں منہیں آباکہ کس شے نے اس درجہ پر بہنچا دیا کیونکہ محیر البسی دائمی صفوری حاصل ہوجاتی ہے کہ اس کے سبب شوقی مشاہرہ میں اضافہ ہوتا جلا ما نا ہے۔

آپ نے زمایا ہے کہ مامہ وہ ہے جوعلا ومنے اور سود وریاں سے معلی کے بیاز ہو۔ ای مقام پر چہنچ کر بندے میں مشکر وحمد کے دونوں او میا مساوی ہوجائے ہیں اور حمد ہی وہ شفے ہے جوشہود و کمال کی تمام معدوں کو وصف جال میں گرکہ وہ تی ہے۔

آب نے فرمایہ کے اور اس کے افرال واعمال میں صدق یہ ہے کہ اس کے صدف یہ ہے کہ بند کے تلب میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے تعورات قائم ہوجا میں کہ فعدا کی مگرانی اور توجہ کے قبال کے علاوہ اس میں اور کوئی ہے باقی مذر ہے۔

فن اسرار نیا ہے کہ قابہ ہے کہ آد نیا تجنی کی وجہ سے ولی کے اوپر اسرار نیا نیا کی کا ہوں ہی اسرار نیا نیا ہوں کا اس طرح المبور ہوکہ پوری کا کنات اس کی کا ہوں ہی بیج موکر رہ جائے اور اس کی تعلیم ولی منا ہوجائے اور اس کی نیا ہی اس کی بقا کا سبب ہوجائے لیکن یہ بقا خدا تعالی کی بقار کا مفہر ہوگ مینی جب اللہ تعالی کا ارشاد ہوتو فنا ہوجائے اور جب اس کی تجلی پراہے تو بیتی جا ماصل ہوجائے۔ اس طرح وہ ولی فنا کے بعد مقام بفتا ہی بہتے ماے کی اس ہوجائے۔ اس طرح وہ ولی فنا کے بعد مقام بفتا ہی بہتے ماے کی ا

رفتا ایسے نے فرایا ہے کہ بقااس لقاء کے بغیرطاعل بنہیں ہوتی جس لقار میں ایسے نیا وا نقطاع وابستہ نہ ہو بخواہ وہ چینے ذون کے بیے بی کیوں نہ ہوا و را بل بقا کی شناخت بہہے کہ کوئی فانی ہنتے ان کے ادساف میں معامیہ نہیں ہوسکتی اس بیے کہ ننا (ور بقا ابیں میں ایب دورے کی فند بیں ہ

وفا آب نے فرایا ہے کہ وفانام ہے محرومی ونا کا بی کے عالم میں نداکی فران کی کے عالم میں نداکی نداکی نداکی نداکی نداکی نوطنوری اوراطاعت کو ملحوظ رکھنے کا اور لینے تمام افوال واعال بیں حدودالہٰی کے ملحوظ رکھنے کا قولاً اورفعلاً ۔ اور جب مومن کے خوف ورجار

كا وزن كرا جائے تودونوں مساوى بول آب نے فرمایا ہے کرمشا مرہ نام ہے تیٹم باطن کوتمام چیزوں کو مشابده المرتبع مشابه المرتبع كرن اور حيثم موزت كيم مثابه الري كرنے كا ياكد بقين و مدغا قلب ميں اس طرح عبوه فكن بول كه عالم غيب كامشابده آپیتے زمایاہے کرممت نام ہے لینے گفنس کوحت ونیا سے اور ا بنی دوح کوتعلق عقبی سے فالی کرسینے اور لینے ارادوں کواینے رب كے اداد وں كے ساتھ والبستہ كرفينے اور لينے باطن كو كامنات سے خالی کرفینے کا خواہ وہ بیٹے زون کے لیے ی کوں سر مو۔ الي نے زمایا ہے کہ طلاب محبوب میں ثنات کا مُنات کے با وجود جريد مقامات اسرا ، كو ترريس فالى كرين اورلباس طمانيت ك ساعة منارقت مخلوق كوكواراكر يين ادر منوس كے سابقة خلق سے حق كى جا رجوع موجائے کا جم جرمیرے آب نے زمایے کہ انابت کا مطلب ہے طلب ترقی اورکسی منزل پریک بیائے سے احتراز کرنا اور زقی کرکے رموز بالمنی بك رساني عاصل كرلينا اور لينے ارا دوں پر وقت جعنوری اعتماد رکھنا ۔ پير تر تی کے رب کرنم کی جانے کلی طور پر نئود کو رہوع کر دینا ۔اس کے حصول کے بعدانابت وحصنوري كے ذريعہ رجوع كاس طرح مشابره كرنے كاكر غيرالله سے رغبت حتم ہوما ئے گی اورخون الہی کا علیہ ہومائے گا۔ میں آپ نے زما باہے کر تعزز حقیقت میں وہ ہے جوالٹری طرف سے ہو معزز اورالڈ ہی کے لیے ہو۔ اس تعزز کا فائدہ بیہ وگاکرنغٹ صابی مجز رئے گئے گا اورالڈ تاک رسائی کے لیے حوصلے بلند ہو مائیں گے۔

رے آپنے قرمایا ہے کہ تکروہ سے جوخوام ش نفس کے لیے ہو۔ اور کیمے المبینت میں کیسا بیجان بیدا کرہے کہ نمدا تک رسائی کا ارادہ مغلوب ہوکردہ جائے (کرطبی کرکسی سے برائ میں کم نہیں ہوتا) حور آئیسنے فرایا ہے کہ حکم الہی کے بغیر خوامش کے مطایق کسی شے کا حصول حصول توعنا دوشقاق میں داخل سے ادر بلاخوا مبش حاصل کرنا موافقت دانفاق ہے کسی منے کو ہزات خود زکر کرمنا نفاق ورہا ہے حیا آپ نے زمایا ہے کہ حیایہ ہے کہ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کاحق ادائبیں حیا اس کی مرام کردہ اسٹیاری مانب متوجہ دہتا ہے یا اس ہے کہ تمنا کرتار ہتا ہے جس کاور مستحق نہیں ہے لہذا دہ اللہ سے حیا کرتا ہے اور خوف اللی کی وجہسے گنا ہوں کو ترک کردیتا ہے اوراس میں جیا کا ہذریشامل ہ تباہے اور اس وقت تک حیا برقائم رہتاہے جب تک پرتھورر کھناہے کہ اس کی یوری زندگی کو الله تعالیٰ دنگیر البسے اوراس پرمطلع ہے بھی ہمیت و تلب کے درمیانی میہ وے اعظامانے کی وجہ سے بھی جیا ببدا ہوتی ہے۔ ا آب نے فرما باہے کہ مصائب وابتلامین نابت قدمی اور ستربعیت کے معیم امن کوبکرف رہنے کانا مبرہے میرکی ظیمی اقسام ہیں . اول مبرر الله وه به ہے کہا وا مرد توا ہی کو تابت قدمی کے ساتھ ا داکر کے خدا تعالی کے احکام پرمبرا نعتیار کرے اورائس کے ذریعہ وہ سکون حاصل کرے جس کے تحتت نفناً وقدرا در مندا کی مرصی کے مطابق حالت فقر بیں بھی تریش دکوہوئے بغیر دهم مبرعلی الله برمعا لمه بمی الله کے وحدوں کی جانب متوجہ سے کیو کا موی کے لیے دنیا سے آخرت کی طرف رجوع زیادہ آریان ہے مگرمیاز سے تقیقت کی طرت رہورع مشکل ہے اور ملتی کو چیوٹر کرحتی کی طرف رجوع بہ نسبت خلاكي محبت بي مملوق كو هيور مييز كيه سيك الله كي جانب إورزيا ومشكل

اورصبرم اللهسب سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ صابر فقیر شاکر غنی ہے افعیل ہے اور شاکر نقرال وونوں سے افتس ہے اور شاکروصا برفقراً فنس ہے ال نوگوں سے جوحصولَ نواب کی نا طرمصا مُس کودعوت فیتے ہوں ۔ ر و ایس نے فرمایا ہے کہ حقیقت شکر یہ ہے کہ نہایت عاجمزی وانکسال ا سے نعمت کا اعترات اور اولئے شکر کی عاجزی کو مدنظر رکھ کر منت واحسان كامشامره كرت مبوئے اس كى عزت وحرمت باتى ركھى جلئے ك كرك كني اقسام بين يت كراساني بيه به كدنه بان سے تعمت كا عتراف كرب اور شكر يالاركان بوسي كه خدمت ووقارست موسوف كي اوريشكر بالقلب برہے کہ بسا طاحتہور پرمٹنکٹ ہوکر حرمت وعز ن کانکہبان ہے۔ پھر اس منا برہ ک تعمت کو دیمچاکر دیدار منع کی طرت زن کرے۔ شاکر د صب ہو موجود رامفکرکے، شکوروہ سے جومفلود برٹ کرکے اور ماہروہ ہے کہ منع كوعطا ا ور صرر كو تفع مثايده كرك إ دران دو نوب وصفون كوبرا برجان ادر حمد يهب كرب اط زب بريبيخ كرمونت كي أنكهون سه مام مامروا وصاف جالي و مبلا بی کا مشاہرہ کرے اوراس کا اعترات کرے ويتما أيب نے فرايا ہے كە توكل كاسواالله ہے يا طن كونمالى كركے اللہ سأعقر مصغوست انتباركه لمنه كااورغيرالله سيقطعي کا نام ہے۔ نوکل مقام فتا <sup>ب</sup>ک رسائی اور پیرنشبیرہ مقدرات کو جیثم معر<sup>ف</sup> مشابره كرنے كا ذرىيە بهوبا تاہے مسلك مونت بي مقبقت بقين براعتقاد قائم كرف كاسبب بنتاب اس بي كريتين اس طرح جرشده برما تب كريس بي تناتع بين اثرانداز بوبي بيسكتا - توكل حقيقتًا اخلاص كي طرح ايك خنیقت کانام تعی ہے اور حقیقت اخلاص نام ہے اعمال کے سیسلے میں طلب جزا کوختم کر فیضے کا کا معی کا بیاری کا کا م جزا کوختم کر فیضے کا بھریبی تو کل بندے کومنجانب الندول وقوق سے نکال کرسکون و

طانیت کی منازل تک بہتچا دیتا ہے۔ ا آب نے فرمایا ہے کہ اولیا واللہ کے حق میں رجا یہ ہے کہ غلاتمالی کے <u>لرحاء</u> کا رائی حسن ظنّ مو گرندکسی نفع یا د فع صرّری امپیدریرکیو کمه ابل والایت مانتے بیں کدان کو ان کی تمام منرور بات سے فارغ کر دیا گیائے اسی وجہ سے وہ ستننی رستے بیں اور بھر ضدا تعالی سے درتا بھی نہیں میمض اس کی عظمت و حلال کی وجہسے یہ اس وجہ سے کہ وہ روُف ورحیہ ہے۔ رجا بلا خوفتِ امن یے خوفی ہے اور خوف بلارجا ، نا امیری ہے اور یردونوں مذموم ہیں . رسول التُرْصلي اللهُ عليهُ مل نے زمایا کو وُرِنَ بَحُوْتَ الْمُؤْمِنِ وَرِجَاءَ کَا لَا عُتَدَ لَا ـ ا گرموس كاخوت اور رجا دوران كي مبليئ توود فرن برابر تكليس -آپے نے زمایا نوف کے کئی مقام ہیں گنہ گاروں کا خوف عذاہے نووٹ سیب سے ہوتاہے۔ عابدین کا خوفت عبادت کا ٹواب کم جلنے یا ىنى كى تىسىب بوتا ہے ، عاشقان اللى كا خوت تقائے اللى كے فوت بويانے كے سبب ہوتا ہے اور عارفین كا خوت عظمت و مبیت اللي كے سبب ہوتاہے يبى اعلى درج كاخوف ہے كيونكه به ناعل نہيں ہوتا بلكہ تميينته رمبتاہے. ا حفرت مینے نے فقر کے میار حروف دف . ق می کی تعربی کو ا بون تمجعایا ہے: فقيركي فت مصه فناموجانا ابني ذات بب اور مارغ موجانا ابني توبيب قَ ، قوتِ ملب كم ليه ہے جواس كو آبنے مبيب رسنااس کا اینے سبیب کی مرمنی سے نخت ۔ ی ریرجی کے معنی کوظاہر کرتی ہے تعنی اپنے رب سے میامید بھی ہیں - اور ر بنا فرم خانفت بی اور تفوی بر قائم بہتے ہوئے بی حق برقائم ہیں۔ تر- رقبت قلب اور مسفائی قلب کی ہے اور دیجوع کرنے کے بیے تام خواہشات

الترتعالى كى جانب سے دلالت كرتى ہيجة فقرکے لیے بہی منامب ہے کہ اس کی فکریں جولانی ہوا اس کے اندازِ تکرمیں بوہر بھر بہر کیعنیت اشتیاق ہو ، رجوع کی صلاحیت ہو ،وسیع القلب مجدا ورحق کو مرف حق ہی کے لیے طلب کرکے مسراقت کے سوا اور کوئی راستہ اختیار نهریداس کی مبنسی تبسم سے تجاوز نهرے اس کا سوال کرنا فرف حصول علم کے کیے ہو۔ غافلوں کر باووا فی کرانے والا ہو۔ جا ہوں کے بیے علم ہو اور اگراس کوا ذریت بھی بہنچائی جائے تب بھی وہ کسی کو اذبیت نہ ہے۔ تغویروں پر عورومكرية كرس كسى كوت كليعت ببهنيات والايذ بورحرام الشيارس احترازكرتا ہو بیشبہات میں توقف انتیار کیے فریبوں کا مدد گار ہو کیتیموں کا ولی بن جائے چهرے پربشاشت بوسکن قلب عملین میک رلینے فقر پرخوشی کے ساتھ اپنی فکریں مشغول ہے۔ برکسی کا رازفاش کرے برکسی کی یرکدہ دری کرے۔ اس کا مرفعل مبرانی کے ساتھ مواوراس کا فیعن جاری اور تزنی پذیر ہو۔عمدہ مثابدہ ر کھتا ہو۔ فائدہ بہنیا نے میں سخا ویت سے کا سے ماعلیٰ نماق اور بہتریا خلاق کا ما مل ہم رالیا زم دل ہم جیسے مگھلا ہوا سیال جوہر۔ اکثر فاموش رہتا ہو جید کوئی اس کے ساتھ جہل سے پیش آئے تودہ بردیاری اضیار کرے اگر کوئی مرًا جلا بجے توصر سے کام لے . مذاس میں ممل جود ہونہ حق کی آگ بھی ہوئی ہو چنل خورمذہو، حا رویز ہو، عجلت بیسندرز ہو۔ بزرگوں کی تعظیم کیسے جھوٹوں کے سائمة شفقت سے بیش آئے بہت زیادہ متمل مزاج ہو ۔ اُس کا ہرفول اوپ آموزہو ، اس کاکلام بُرِمغزہو نہ توکسی کی نیبت کرے نہ کسی کی معیبت پرخی ہو۔ صاحب وقار ہو معابروٹاکر ہو کم گوہو۔ معرم ومعلوۃ میں اکٹرِمشغول رہتا بورماء ق الغول ہو۔ برمال میں تا بت قدم سبے۔ بہاؤں ک قواض کرتا ہو۔ جو كيه عى اين بودوسرول يرفزي كرتا بيد. بروى اس كابريول سي عفوظ ریں ۔ د کالی مے مد عنیب کے دغافل ہورہ رنبیدہ، زبان خزارہ ہولیکن

قلب غمزوہ ۔ موزوں گفتگو کرے ۔ ما کان دمایکون کے بلے میں جولانی فکر کھتا ہو۔

آپ نے زمایہ کے وجدیہ ہے کہ روح وکر کی علاوت میں اعدافس وجد انتہ طرب میں مشغول ہوجائے اور سرسب سے فادع ہو کہ مرت مندانعالی کی کا طرف متوجہ ہو . نیز وجد محبت الہٰی کی نشراب ہے جب مولا اپنے بندے کو بلا تاہے تواس کا دجود سبک اور بلکا ہوجا تاہے اور اس کا ولئیت اکہ بازو وُں پر اوکر رمقام حفرت القدی ہیں یہنچ کروریائے ہیں جاگا تاہے۔ اکانے وزہ گرجا تاہے اور اس پر عضی طاری ہوتی ہے ۔

علی صاار این نے زوایا ہے کہ جس نے اپنے مواہسے صدق و تقوٰی کامعالمہ میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے سرزر دوار اس سے بزار موجابا ہے برزر دوار اس کے بات کا دعوٰی نہ کو و تم سے کمکن مذہور شرک سے احراز کرواور قعنا و قدر کے ان تیروں سے خوف کھا و جو تعقیں زخمی کرنے کی بجائے قبل کرڈ البی گے جس شخص کا را و مولا میں کچے گم ہوجا ہے تواللہ تعالی اس کا نعم البیل عطا کر دیتا ہے ۔ جب تک نفس پاکٹر گی مامل نہیں کو سے گا دل بھی مزکی نہ ہوگا اور جب تک نفس کر دیگر گی میں اصحاب کہف کے تحت کی طرح نہ ہوجائے جو اپنے لیے در دوازے کو الزم کرے ، تقین اس و تنت تک ما لے نہیں کہا جا سکتا ۔ جب نک تھا ریے نفس لازم کرے ، تقین اس و تنت تک ما لے نہیں کہا جا سکتا ۔ جب نک تھا ریے نفس سے بیر صدانہ آنے گئے :

يَّا يَّنَهُ النَّغُسُ الْمُعْلَمَدُ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمَةِ الم الْحَيْمَ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمَةِ ال الْحَيْمِ الْمُعْلِمَةِ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلَمَةِ الْمُعْلَمَةِ ا

اس وقت قلب کو دہ حضوری ماصل ہوگی کہ حق سسمانہ تعالی کے جلیات کامرکزین مائے گا اور اس پر ملال النی کے انکٹافات ہونے نگیس کے اور اس پر ملال النی کے انکٹافات ہونے نگیس کے اور اس کو کامل ماک کی دو مقام اعلیٰ اس کو کامل واکمل بنا کروراثنت اس کے سپرد کردی مائے گی۔ دو مقام اعلیٰ سے یہ معدا سننے نگے گا :

یَاعَبُدِیْ وَکُلَّ مَبُدِیْ آنْتَ لِی الله المیرے بدے تورے ہے ہے وَاَنَا لَکَ اَلْتَ اللّٰہِ اللّ

طویل تغرب کے بعد فامان خلامیں شار ہونے گے گا خلیفۃ اللہ کالقب مل جائے گا ورنظام کا نات پر قیصنہ ما میں جومائے گا تا کوخری ہونے والوں کہ ختی پرلائے۔ گرا ہوں کو بدایت ہے اوراگر کسی مردہ پر گزنے تو اسے زندہ کرھے ۔ گرا ہوں کو بدایت ہے اوراگر کسی مردہ پر گزنے تو اسے زندہ کرھے ۔ گہر کاروں میں چہنچے تو ان کوھیے ت کرے ۔ دور ہونے والوں کو قریب کرھے اور شقی کوسعید بنا ہے کہ کہونکہ ولی الشرابدال کے تابع ہوتا ہے اور ابدال نبی کے تابع ہیں اور تام ابنیا ، حصوراکرم ملی الشرعبیوں مرکبے تابع ہیں اور تام ابنیا ، حصوراکرم ملی الشرعبیوں مرکبے تابع ہیں اور ایا میں ہوتی ہے جو ہمیشہ اس طرح دن دات رہتا ہے اور رات کو اسرار معلکت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اس طرح دن دات باد خاہ کے قریب دہتا ہے جبکہ حفرت یوست علیالسلام سے فرمایا گیا کہ دات کا باد خاہ کے قریب دہتا ہے جبکہ حفرت یوست علیالسلام سے فرمایا گیا کہ دات کا خواب اپنے بھا کموں سے بال نہ کہنا .

رَبِا بُنَى لَا تَفْصُعَنَ رُوْ يَالِكَ لِللَّهِ الْحَالِكِ الْحَالِكِ الْحَالِكِ الْحَالِكِ الْحَالِكِ الْحَا عَلَىٰ الْحُوَيْكِ عَلَىٰ الْحُويْلِكِ

دن او آیا مرکے بیے تقرب کا سبب بنتا ہے توشب ان کے لیے شون دار ا

اسم عقل آب نے فرایا ہے کہ نفظ " انتف" اہم اعظم ہے تیکن اس کا اڑر اسم اسم کے ذریعہ دمائیں ای قت میں اس کا اڑر اس وقت مرتب ہوتا ہے (دراس اسم کے ذریعہ دمائیں ای قت مرتب ہوتا ہے اوراس اسم کے ذریعہ دمائیں ای قت مرتب ہوتا ہے اور اس اسم کے ذریعہ دمائیں ای قتل میں اللہ کے سوا کسی غیرکا تصورتہ ہم اور معاد کی بسم اللہ دابتدائی بمزرم مکم موکن "کے ہوجائے ۔

کا درکھو! اسم اعظم ابساطم ہے جس سے حزن وطلال دورہو جا تاہے اور ہر کام آسان سم جا تاہے اس کے ذریعہ ہر قسم کے زہر کاعلاج بمی کیا جاسکتاہے ادریہی ایک الیا حکم ہے جس کا نور عام ہے۔

التدايك ابساعاكم مطلق بصحب كي باركا وبهن بلند بصدوه ليضبندول كے ملات سے بخوبی وا تفت ہے۔ وہی توگوں كے قلوب كا تكران ہے ۔ اس كو برجا بربر غلبہ ہے۔ دی تیمروکمری کے عزور کو توڑتے والا ہے۔ اس ایک دره جی محفی تنبیں ، چوشحض الله کا بوجاتلہے وہ اس کی حفاظت و نگرانی میں آجا لہے ۔ بو اللہ سے بت کرتا ہے وہ کسی دومرے کی جانب متبی دیجتا۔ جوالمذكرات يركامزن بوتاب وه النزك يقتنا يمنع باناب حس كماندر المتركا استنباق ببدا بوجك وه أيرك انس كرف لكتاب اورغيرالتدكوهور دیاہے اس کا دقت خالعتّا اللّہ بی کے بیے ہمھا تاہے۔ التهك دروازي كالمكل عطاؤ الله كى بناه ما مل كرمه التدير توكل ركهو الله كراست مع اكنے والو! الله كى جانب رجوع بوجا و بجب الله كنام كى اس د ادالفنايس يه بركتيس بين تربيردادالبقامي كيا حالت بهوگى حِب تم الله كافا مے رون اس کے دروازے بر کوئے ہوجاد کے توقام عابات اعظمائی گے اب بتا وُ اس وقت بحماري كيا مالت بوگى جب اسى كمانا م الے كريكا سے من مذكورہ بالما اثرات مفرين تواس وقت كاكياعالم موكاجب تم اس كى تمليات كامثنا بره ك<del>ري</del> بھے اور دریائے اصل سے سیانی کرتے ہوگے۔ دوات کی مثال اس مبت کرنے والے پمندرے کی ہے جودم محراہے میں كمنغملا يتاب اورميع اميدين اس ى أنكه نهبي مكتى جب قلوب كمبين يراس کے قرب کی بوائمی طبق میں تروہ ہمہ د تت اسی کے شینا ق نظرائے میں اسی لیے وہ فرانا ہے کہ اگرم مجھ کوشوق ومجت سے یادکرو گے تومی تھیں وہ ل وقرب
کی بنتا رہ سے یادکروں گا۔ اگرتم عمدو ثنا رہے ساتھ یاد کرو گے تومی تھیں وہ ل استان کے بنتا رہ سے یادکروں گا۔ نم اگر تو بسے ساتھ یاد کرو گے تومی تھیں عفوگناہ کے منا کے ساتھ یادکرو گے تومی تھیں عفوگناہ کے ساتھ یادکروں گا۔ اگرتم اخلاس کے ساتھ یادکروگ تومی مفقرت ورجمت کے ساتھ یادکروگ تومی انعام مداکام کے ساتھ یادکروں گا۔ اگرتم اطاعت کے ساتھ یادکروگ تومی انعام مداکام کے ساتھ یادکروں گا۔ اگرتم اطاعت کے ساتھ یادکروں گا۔ اگرتم اطاعت کے ساتھ یادکروگ تومی انعام مداکام کے

ساعتریا دکروں گا۔اگرتم فانی کی چیٹیت ہے یا دکروگے توہی باق بسنے والے کی جیشت سے یاد کروں محارتم اگر عاجزی کے ساتھ یاد کرویے تو میں وسل کے ساختیا د کردن گا۔ تراکہ عاجزی و انکساری کے ساختیا د کردگے تومین تھاری ىنى ئىنى ئىلى ئىلى ئىلىرىيا ئەتە يادىرون كا - ر علم أكب في البياب كم منوق سي كتاره كتى سي قبل علم عامل كرو كيونك \_ کے بوشنی علم کے بغیر عبادت کرتاہے وہ اصلاح سے زیادہ فساوی بتلا موجآ للب يمتعين بإبي كرسم سزييت لينهم امد كرعلم كاروشني مي عمل كرو- بيرالنُّرتناكُ بمضيئ عم لدنى كا دارَث بناً فيسكا بسيم ناواقت بويقي جاجئے كرتمام أسباب وفرائع سي تعلق منقلع كركے درشت واروں اورا حباب سي جلائى انتيار كراوتاكم تم لينے زبرى وجسا بنى قدت باطنى اور لينے حسن ادب كامشا بره كرسكو . خلاك علاوه تمام عالم واسبأب سياس خوص سے منفظع ہوما وُ تاکہ تھاری تنمع موفت نہ بچہ ملئے اور جب تم میالیس دن دایک جِلِّي كِينَا بِ كَ لِيَحْفُونَ كُرُو وَكُمَّ تَوْمُخَالُ قلب سِيحَكُمْتَ كَيْنِعُ جاری ہو بائیں گے اور تم معرفت اللی کی میش کامشا بدہ کرنے مگو کے جس کو تعق مولئ ليغ المختر قلب يرجمسوس كيانقا واس كيغين كيبندتم ليغ تغسس و توامِش ، اینے شیطان ، ابنی ملبیون اور اپنے وجود سے کہوسے کر عظرجا۔ می<sup>سن</sup>ے اس آگ کا مشاہرہ کرلیا ہے جوقلی موئی پردوشن ہوئی تھی اس کے بعد قعالے تلب میں یا طن سے بدا و از آئے تھے گی کرئیں بی تھارارب ہوں بمیسری بی عبادت رومرے عیری ا طاعت سے گریزاں ہوجا وُ۔میرے سوالسی سے علق نەركھو قىرى مرقنت مامل كەكىمىرى غيرك فالوش كىدە غيرسے اعرامن كەك مرت میرے عم بیرے قرب میرے مک اور کیری سلطنت کی جانب متوجه ہو جب تقيس لقاد الني ما مل بكوم الله كاتو مقارى زبان يرخا و حي إلى عَبْدِه مارى بومائے گا اورتمام جابات رفع بوکرم قلیہ سے کدورت زائل ہومائے گی

اورتقس كوتكم ل سكون ما صل موكا بيرجب اس ك الطاف غالب آجا بي مج تونتھیں خطاب کیا جائے گا اِڈھٹِ اِلیٰ فِرْعَوْن لیے قلبِ فرعون کھنس کی طر توج کراوران کوراہ برایت پرطلا تا ہوامیری جانب ہے آ اوران سے کہروے كهيرا بي اتباع كري . بير الخيس رفتد كے وليستے پر مدابت كر كے ان سيعلق قام كرراس كے بند بير قطع تعلق كركے دو باره استوادكر لے - اوراى طرح

الی ایب ریب ریابی کولینا و در ازم قرارد سالوکیونکاس کے سيالي ايغران ورب اللي عامل نبير كرئت الريم اليف يكر ول برحفرت موئ عليالسلام كي عمائه اخلاص كي حزب لكالوتواس مع عمتول ك حضے ابل بڑیں اور تم مارفنین کی طرح ا خلاص کے بروں سے قفس کی تاریموں نے نور قدس کی وستوں میں پر واز کر کے مقعدصدق کے باغات میں پہنے جاؤر بندے کے تلب میں اس و تت یک منیا اور نوریقین پیلانہیں ہوتا جب یک اس کے چیرے یر نور کی روشتی کے خطوط ظا ہر رنہ ہوتے نگیں ۔اس کے بعد ملارِ اعلیٰ سے ملائکہ اس کا نام لے کر بیائے تھئے ہیں اوروہ روز حشر صاد قین ر

ك زمر ين شائل ريابا تا ہے۔

ببذا تحين بياجيئ كرنه مرت نوامشات نعساني سے اعراض كروملكراس یں تھے مکہ و وجس کی نزت قلوب عارفین کوسرایا نور بنادیتی ہے. بھر بوكسي ميديندت ماصل تبين بهوتى بالدر كمعو بغير توشه صرق وحفورى بهبي تبعلنا قلب برقا بوما مل كيے بغيرتنيني آخرت كى منزل ما مل نہیں ہوسکتی ۔جب معر میٹریت کی گٹا فتوں سے معنا ہوما کہہے توبندہ نود بخود تعمیل احکام کرنے لگی ہے ۔جس وقت عارف سکاہِ عقل سے مشا ہرہ بچود تعمیل احکام کرنے لگی ہے ۔جس وقت عارف سکاہِ عقل سے مشا ہرہ كرتياج تلانوارا أبى اس كم بالكن من تفوذ كرمات بي رياد ركهوا اوليك كام بارگاوسلطا فی کے خواص بھتے ہیں اور عارفین مجلس شاہی کے ندیم - اولیاء

کے شہدمیں اس وقت تک حلاوت بیدائنبیں ہوتی جب تک و وا بدالین کے مبرک تعندں کریۂ حکولیں ہ

یادرکھو اسرواروں کی گاو عقل نہ تو دنیا کو دکھتی ہے تراس کی جبک دیک سے فریب کھاتی ہے۔ ملک وہ لینے مہوب کے اس قول وَ مَا الْحَیْدِةَ اللّٰہُ نَیا اَلَّهُ الْحَدُونِ کوا جی طرح سمجھنے سکتے ہیں اوراگر لذات وشہوات مسلسل طلب کی جائیں تو شیطان قلب ہیں واغل ہوکر شہوات کی ناہوں سے گزر ناہما سینے میں واغل ہو واغل ہوکر شہوات کی ناہوں سے گزر ناہما جاتا ہے لہذا اس کے بیے بتارت ہے جو تنغیر ہوکر عفلت عقل کی نیندسے جاتا ہے لہذا اس کے بیے بتارت ہے جو تنغیر ہوکر عفلت عقل کی نیندسے بیدا رہوگیا اوراس نے قرب مولی میں لینے احوال کومصفا کے سفر آخرت کی تیاری کر کی اوراس نے ان چیزوں سے لینے نفس کا محاسبہ کرے نفس سے تیاری کر کی اوراس نے ان چیزوں سے لینے نفس کا محاسبہ کرے نفس سے ان چیزوں کو فارج کر ویا جن کا نفس سے فارج ہونا مزوری نقا۔ یا در کھو کر دنیا ایک گزرگاہ ہے اور قیامت مصائب و لخیوں کی آنا جگاہ .

مقا فی است فرا استار کروینی علیمده برجا و اس طرح بخارات فرا استار کروینی علیمده برجا و اس طرح بخارای فوا بشات کویکم البی کے اورا را دوں کوفعل خلاوندی کا مظہر بنا دیاجائے گا ۔ فحلوق سے دفنای علیمدگی کی علامت یہ ہے کہ تم ان سے ابنی تمام امیدین منفطع کراوا درخود ابنی ذات اورخوا بشات سے دفنای علیمدگی کی علامت یہ ہے کہ نہ تھا ہے امر کسے ابنی ذات اورخوا بشات سے دفنای علیمدگی کی علامت یہ ہے کہ نہ تھا ہے امر کسے مسیح قبلے تعلق کی علامت یہ ہے کہ نہ تھا ہے امر کسے قبلے تعلق کی علامت یہ ہے کہ نہ تھا ہے کہ بیسب کچھا اسی سنے کی طرف سے جو قبلے تعلق کر کے سوچ بیا جائے کہ بیسب کچھا اسی سنے کی طرف سے جو اول تھی ہے اور آخر جی .

ادادسے کوشا ادادسے کوشا نکر د۔ بلکہ اس کا بوفعل بھی بمقالے لیے ہو۔ اس کو اطبینا ن قلبی اورانشراح معدر کے ساتہ نبول کرلو ساینے باطن کو اس طرح آباد کرلوکر تام چیزوں سے بے نباز ہوکہ

ان كوتقدير كے ميرد كردو . ميرتھيں ك ان قدرت سے خدادى جلے كى -اور تخارا رب بقي تعليم ميسنوار كرنتمين نورك مطربينائ كالمتحين وه منزل عطا كردى جلنة كي يولخفاليسداسلاف الماعم كى تتى بيولمقيس اس طرح كروياجائے كاكر تفائيه اندمشيت ملامنري كم سواايناكوني الأده باقى نديسه كا اوريتماري نشأة نانيه وكي ادرا كرمتهارے اندراينا كوئى اراده يايا جائے كا تويہ تھارے وجود کے مناتی ہوگا۔ جب تک کہ وہ مبینہ وقت نہ آجائے۔ ایسی صورت میں تھیں فتا دیغا دونوں حامل رہی گی ۔ حال نکہ فنا وہ آ تری مسیبے بہاں سولئے ندلئے دا مدے اور کھھ اقی نہیں رہتا جیسا کر خلوق کی تنیق سے تبل تھا رجب تم مخلوق سے فتا ہوماہ کے توقم سے کہا ہائے گا کہ تم یر خلاکی رحمت ہو۔ اور جب کیے اراد سے فنائیت مامل کرد کے تو پیرجی تم سے یہی کہا جلٹے گاکم تم پیندای دخت مبور بھر تھے متھیں وہ حیات بخش وی جائے کھی جس کے بعد تبی موت کہیں ۔ اس کے بعداليا غنامام موكاجس كم بعد فقرنبين بوكجهة كم وعطاكيا جائے كااس كوروكن والاكوفى تنبس موكا بمصي الساعم عطا مركاجس كيد بهلنهم موكا اورابسانڈر کردیاجلے گاجس کے بعد کو ای خوف نہیں ہوگا اوروہ سا، ت عامل ہوگی جس کے بعد شقاوت کا وجو دہی تتبیں ہوگا ، وہ عززت ما صلی موگی جس کے بعد کوئی زیست نہیں۔ وہ قرب ما صل ہوگا جس کے بعد کوئی بعد مبنیں اوروہ لطانت ما صل موگ جس كے بعد كوئى اث نت نبيس -

آپ نے فرط ہے کہ تنزیبہ خولے بندوبال سے
تنزیبہ باری تعالی خرب ام ہے جس نے اپن قدرت کا لمہ سے
مغلوق کو پیدا فرا ایس کے تام کام مکمت نے مطابق میں جس کاعم مرشے کو
معط ہے اس کا کلام مکمل اوراس کی رحمتیں عام میں ماس کے سواکوئی معبور نہیں
اس کے شرکیہ مظہر انے والے کا ذب میں یا جو بیدا عنقا در کھتے ہیں کہ اس کاکوئی
مہنام اور خمیل ہے والٹران چیزوں سے پاک ہے اس کا ملم لا تمنا ہی ہے۔

وہ رحمٰن ورحیم ہے۔ وہ مالک وقدوس ہے وہ عزیزو مکیم ہے دہ واحدواحد ہے اس نے نزکسی د جناا وریۃ وہ کسی سے جناگیا۔اس جبیبی کوئی شے تہیں ووسميع وبعير بيجاس كانه كوئى معاون ہے نه كوئى مدد گار۔ اس كانه كوئى تنرك ہے نہ وزیر ومنیر۔ نہ اس کاجم ہے جس کوچوسکیں نہ دہ جو ہر ہےجس کوچسوں سرسكيں - نه دہ عرض ہے جو ننا ہو مبائے ، نه دہ مرکب ہے جس كے اجزا ہوكيں دووی تابیف می می کینے میان کی ماسیکہ. نه دووی امیت مے جس كوتسور من لاسكيس . نراس كاكو في مزاج بي ينه ووطلوع بوس و م عصب نه وه تاريخي هديه روشني - اس كے علم مي تمام السيادا متزار صك بغير محتفرين. وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کامشا مرہ کرتارستا ہے۔ وہ تما ہرہے وہ حاکم ہے وہ معبود ہے۔ اس کو کبھی موت بنیں آئے گی۔ وہ حاکم عادل ہے، قادروارم ہے وه نغار مغفرت كرنے والا ہے اورستیار پردہ پوٹی كرنے والاہے۔ السس كی ماکمیت ابدی کے رووایسا قیوم ہے جو بھی منبیں سوتا الباعزیز ہے جس پر كوئى غلىرما مل منبس كريسكتا . الس كميسيط سياسي يصنى بي اس كى متعات بهت لمندين ادام إس كوكبي تصوري تبين للسكة. ندافهم إس كرسميني تادر ہیں رجہ تیاس اس تک رسائی ما ص کرسکتا ہے نہ وہ عام توگوں کی طرح ہے ز ذہن میں اس کی صرود متنین ہوسکتی ہیں۔ وہ ان تمام چیزوں سے برتر ہے جس کواس کی معنوعات سے مثنابہت دی جاسکے ۔ وہ رانسوں کا نٹارکرنے والاسبے ففس كے عال كانگلان سبے واس كے پاس ان سب چيزوں كى فرداً فردً ا تعدا دموجود ہے جور معز محتر اس کے سلسنے انقرادی طور پر بیش ہوگی۔ وہ کھلا تاہے خور نبیں کھا تا۔ وہ رزق دیتا ہے اس کو کوئی رزی نبیں دیتا۔ وہ پنا دبتاب اس كوكوئى بناهنين دينا اس في نوية اور شال كم بغير منوق كوبيلا كرديائين اس كاير تخليق كسى كالمليب يرنبين موئى -محق تعيرز لمنسصيد نياز بوكر ابتية دراده مصخليق كرويا جبيساكروه فواتاب

ذُوالْعَرُسِ الْمَجِيْدُ قَعَالُ لِلتَّا بِرَكَ و بِرَرَّ والاسب بِوبِابِتَا بُرِينِهُ و بِحَرِينِ الْمَجِيدُ تَعَالُ لِلتَّا بِرَكَ و بِرَرِّ وَرَقَ والاسب بِوبِابِتَا بُرِينِهُ و

ده این قدرت می منفرد سے وی صلات کو بدلنے واللہ ہے۔

كُلَّ يَوْمِرِهُوَ فِي سَنَانُ وَ مَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وه متعددات كووتت معينه بريوراكر تلب اس كے نظم مملكت ميں كوني معاون نہیں -اس کی حیات غیر محتسب ہے وہ اپنی لا محدود قدرت پر ممل کموریر قادر ہے۔ اس کے الاد میں غیر کو قطعا دخل نہیں۔ وہ حفیظ ہے فراموش کرنے والا تهي وه تيوم سي شركز تبهونهن موسكتا . وه منقلب كرف واللب موقعامًا فهلت بہیں دلیتا۔ اس توعمل طور پر قبق وبسط حاصل ہے وہ رامتی ہی ہوتا ہے اور عفد معی کرتاہے۔ معامن می کرتاہے اور رح مجی فرمآنا ہے وہی اس سنے کا مستحق ہے کہ اس کے لیے کہا جائے کہ وہ اپنی مختوقات کی بیماری اور تکلیفوں کا دوركن واللب و مليفاومان كالل كرمانذا بدى ب وه ايسادب ب جولیندول برای مرضی کے مطابق افعال کا اجلاک تاہے۔ وہ ایسا عالم عقیقت بسے جس کا نہ کوئی مشابہ ہے رہیں۔ اس کی ذات و مفات کسی ہے مشابہ نہیں سرسفے کا تیا) اس کے اذلی وابری موسنے کا آئیندوارہے سے كى حيات اى كے مكم ير مبتى ہے رواتی طبع اس كے مبلال ميں بحث كرتے سے قا مرا در عقل وقهم اس كى عظمت بيان كرنے سے عاجمة - إس كى عظمت واضح ب مین عقل اس کی پائیرگی کا کوئی میل نہیں ہتی اور سه اس کی دصدا نبیت سے روگرداتی ترسكتي ہے۔ اگرعقل اس كى عظمت وعزت كى مثبال دنیا جا ہے یا اس كی عظمت و جلال میں بحث کرے توبقتنا و معاجز ہو کہ رہ جائے گی متفکرو دہشن زدہ ہوکر گرید می جب اس کی تقدیس کے نشکرسلہ نے آتے ہیں تو بیان و تقریر کی تام المين مسدود موكرده جاتى بي عقل بياس كى كبريائى كريساس طرح برا بوئے بیں کراس کی حقیقت وموفت تک رسائی وال ہے۔ آنکھوں کواس کے نور

اوراس کی امدیت سے روک ویاگیا ہے اس کے عوم وحقائق کی غایتیں اس طرح قام ہوجی بیں کان کاعلم قرآن و مدیث کے سوامکن نہیں کیونکہ آنکھیں توموت برق از آل کی چک کا از لی و کیوسکتی میں کیو کمہ ذات الہی تشبیهات کے نقائص سے بترا ہوکر نقاب کمال کا بر تعدا وڑھے ہوئے ہے ۔ اس کے نورسے تجاوز کرنے كى كى مى مهت نبين. ووقدىم وابدى ہے اس كى بىيت اس درجنطا ہرويا برہ كرجهان تاملل وعوادم وم تورِّ ويتے بي . ده منفرسېراس ميكسي هم كاتعديبين ہے اس کے وجود کا ادراک نامکن ہے۔ اس کے جلال کو ٹی کیفیت نہیں اِس کے کمال کی کوئی وا دنہیں وی جاسکتی - ووایک الیسا وصف سے سے کے لیےو ملا واجب ہے ۔ اس کی قدرت برری کا ننات بیجیط ہے۔ اس کو وہ مزت وعظمت ما صل بعدجهان تمام تعربین حتم برجاتی بین -اس کاعلم ارمن وسما اوراک کے ورميان تام استبيام كوميط سب أوه بربر بال اورسر شخرك اكف كمقام سے ممی با خرہے۔ دومبر کرنے والے بیتے کوئجی جانتا ہے اس کے تماریس کنکر کیاں اوررہت کے ذرات بھی ہیں ۔ وہ پہار اوں کے وزن اور دریا وُل کی وست سے مجی دا نعن ہے۔ وہ بندوں کے اعمال دجزا کومجی جانتاہے کوئی مگماس کے علم مصدخالی نهبیں۔ ان تمام جیزوں سے میش نظرعقل کواس کی امدیت کی تصدیق كرنا بى يراتى بيمة اس كى مىمدىت كى كوئى مثال بيان تنبين كى جاسكتى ،عقل مي اس کے ادراک کی طافت تہیں بہروہ سے جس کو وہم وفہم طاہرکتا ہو یاعقل و دمین اس کوتصور میں لا سکتے ہوں ۔ اس کی عظمت ان تمام چیزوں سے ماوسکہ وه ابتداء مصب اورانها تك به هُوَ الْآدَّالُ وَالْأَجِدُ وَ ده این فذر تول سعن کما براه رندانت و التظاهير وأنت طين م و صغات سے پوکشیدہ ہے الدہر چیز هُوَ بِكُلُّ شَيْ يِهِ سے واقف ہے۔ عَلْنُهُ هُ

تخلیق انسانی | آبسنے فرایسے کمنیق آدم کس قدر عجیب وغربیب واقعہ تخلیق انسانی | جسم اس کے صانع نعد کئے تعالی کے مکمت اس قدرا ٹرانگیز ہے۔اگانسان خوا مشات کی اتباع نہ کرتا اوراس کی لمبیعت میں کثا فین منہوتی تو اس كى عقل لطبيف معانى واسرارى مالك موتى - انسان عجيب وغريب اسرار كا خزانهی ہے اور بمہا قسام کے عیوب کا مجموعہ تھی ۔ انسیان عظمت و نور سے لبريزايك نزار ب حس نه ينثم اغيار سيعوس رون كونهال كرد كاس اورقدرت نيائ عوس كيمسن م جال كو لين فرستنه صعنت بندول كو وَ لَقَدْ كُتَّرِمْنَا بَنِي ۚ أَدُمَ كَالِبَاسِ بِينَاكِرُ وَ فَضَّلْنَاهُ وَكُنَّ كُنَّاهُ مُوكِي مِلْمِعِطا زماكِر اس كے حسن وجال كود كھا ديا اور لينے عاليمُ النَّيْبُ وَالنَّهُ مَا ذَيْ مِنْ فِي کی شہادت دنوائی ربیم عقل سیب کی فٹکل میں ارواح کے توتیوں کو سفیر یا ملے کے خزانه کو بحروجود میں بہنچادیتی ہے تاکہ نوریقین کی روشتی چوگنی ہوجائے۔ اور يدح مجابره كيفزانون برمنفرف بموسكه اس سيدين شاوعقل شاونوا بشا كى مرمقابل بوتلى اورميدان مىدرى دونول مقابله ومقاتله كرخ سبنة بير. نغس بادشاً وخوامشات كے ب كركا منصوص فرد ہوتا ہے ادرسلطان عقل كے ك كركيسب معدائترف فرد كوروح كها جاتك بيراعلان كرف والاان دونوں کومکم دیںاہے کہاراٹ کرالنی کے بچا فرد و! تیار ہوجا و اور اے جی کے ب مشكره مقابله كرو . لدخوا بشات كدك را مُنات اس طوح دونوں لث كر أبجب دوسرے سے تقابلہ کرتے ہیں۔ بھرخلاجس جاعت کوجا بتا ہےغلبرہ تفن عطا كەتلىپ بىچرنونىق البى سان غىب كے ذريع سى كوبھى فىغ ونفرت كامراده سنانى بے اس كا تجندا بلندم وجاتا ہے اور حس كى سان غيب اعانت كرتى ہے و بى دىن د دنياس سرا فراز برجا ئاسىسے ، و بى بسان غيب جس كاسا مة دى ہے اس سے اس دنت بک جواہبیں ہوتی جب بک اس کومدق وترفتی کے مقام تک نه پېنچا دیا جلئے۔پھرحی تعالیٰ چشم قدرت کے سامقہ اپنے متبع کی

بمگانی کرتا ہے لہذا نفس وخوامش سے میلا ہورعقل کا اتباع کرویتا کچھیں سادت كبري كے الب راستوں برہنجا ویا ملسٹے كرتم آسان غیبوسٹ پرروں كى برواز كو بيرت سے ويكھنے لگو ، تھالا يہ جد خاكى كٹانت بغس كے كمونسے سے نكل كر طائر لطبیت کے ہمراہ عنایت کے بروں سے شجراعلیٰ کی مانب پرواز کرتے لگے۔ ا ورتم شاخ قرب بدأ پنا آسنیا به نبا کرزبان مشوق سیعشق اللی کی دُهن می گلنه لگو۔ تدمیم الس کے ساتھ وست معارف سے حقائق کے دوجوا سر مینے لگو کم ك فت وجودننس طلمت مي محمور موكرره جائد . با در كهوجب اجسام فنا موكر مرون تلوپ باق ره طلتے ہیں تواس دقت اگرتماے تلب پرایک نظرجی پڑ جلئے تو مقیں عرش بربہ بچا کر علوم و حقائق عطا کرنے کے ساتھ اسراروم وفت کجا خزانه بنا دیاجلسے گا اورتم اس وقیت جال ازل کا مشا بر*ہ کستے ہوا کی شخ* ہے گریزاں ہوما و کے جس میں صروت کی صفت این ماتی ہو۔ اس طرح تھاری بعيرت بالمني أثينة قرب مي عالم ملكوت كا نظاره كرنے لگے گل إورا كياتِ خاكن کے ذریعے مجلس کشف بی عروس ملتے ہتھاری آبکھے کے تخت پر طبوہ مگن ہو ماکے گی۔ يا در كلومونياً مى عقليس ظلمنت و كارس مردارون كازين كى طرن بصلى بوئى بي اورارباب معارف وعنايت كے يے ايسى بين دلييس بي جوبرگمانيوں اور ارادوں کے بجوم میں نوریقین کے وجود سے نقاب شکوک کوا تھادتی ہی۔ اورجهان تام ولائل قامر بوكدره ملتة بي وال المكارباطل كودست عقيس

اب نوبایا ہے کہ درع کنایہ ہے ہے نوقت اوراس کی اسے میں شربیت کا درسے کا درج کا دجب تک اس کے با سے بی شربیت کا مکم حاصل تہ ہوجائے اگروہ فعل شربیت میں موجود ہے قواس کو انتظار کے ورشہ اس کو ترک کردے۔ بھرورع کے جی بین مدارج ہیں ،عوام کا ورع تو یہ ہے کہ دہ حوام و مشتبرا شیاء سے اعزاز کریں ۔خواص کا ودرع یہ ہے کہ خوام شات نعنسانی دہ حوام و مشتبرا شیاء سے اعزاز کریں ۔خواص کا ودرع یہ ہے کہ خوام شات نعنسانی

سے اجتناب کریں اوراخص الخواص کا درج میہ ہے کہ لینے تمام ارادوں سے کنارہ کشن ہوجائیں ۔

علاده ازی ورح کوباندازدگیردوقسمون می تقسیم کیا باسکتا ہے۔ اول ظاہری ، دوم باطنی نظاہری توبیع کہ جس میں اللہ کے سوال نی فات کا قطبی دخل . نظاہری توبیع کہ اللہ کے سواکسی طرف میں تعلیب رچوع نہ ہوا ور بنہ ہوا در یا گئی ورم عیاب کہ اللہ کے سواکسی طرف میں تعلیب رچوع نہ ہوا ور جوشنی ورع کا عمیق نظر سے مطالعہ نہیں کرتا اس کومرات بعلیا عاصل نہیں موسکتے ۔

بیس طرح رمناکی را میں قناعت مزوری ہے اسی طرح بیاس وطعام وگفتگو

میں بھی فواعد ورع نافذیں اس لیے کہ الی تفوٰی کا کھانا نہ نومخلوق کے دکھا وے
کے لیے ہے نہ کسی مطالبہ برہ اور ولی کا کھانا بلاکسی الاوے کے محصٰ فعنل اللی
برموقو ون ہوتا ہے اور جس میں بیملا ومعن نہیں ہوگا وہ بعد کے اوصا و تک کہ برموقو ون بہتے سکتا ۔ نیکن علال وباکڑو کھانا وہی ہے جس میں خلاکی نافوانی شامل میں تنہ میں۔
مرکز نہیں بہنچ سکتا ۔ نیکن علال وباکڑو کھانا وہی ہے جس میں خلاکی نافوانی شامل منہ میں قسمیں ہیں۔

مه جور ای مرت ان میریا ت بن بی بن میں برگ اول انبیارکلم کالباس جوحلال بهاس ہے جس کا ہم ہیںے دکرکر میکے ہیں خوام د و بہاس رکشیمی ہویا رو ئی کا با او تی یہ

دوسرالباس ا دلیا، کام کا جو حکم شربیت کے عبین مطابق ہونا ہے اور جس کا میں کا کھنے کے اور جس کا میں کا کھنے کے او فی درجہ یہ ہے کہ سترعورت کے سابقہ خرورت پوری ہوجائے نہیں اس میں آن سے کی خوامش کا قبط کی اس میں آن سے کی خوامش کا قبط کی خوامش کا حساستہ ہو۔

تیسرابیاس ابرالین کاہے جونم نظر مدود کے ساتھ قنعنا وقدر کے بھی ابع ہوتا ہے۔ انگسہا، ہے۔ خواہ وہ اکیب رتی قبیت کا ہم یا نظرہ نیار کا ۔ اور جس کے اعلیٰ اد فی ہونے استوار کی فراہ وہ ایک وخل نہ ہو۔ بلکہ مرف ففنل خلاوندی پر ستوار میں فواؤندی پر ستوار میں فواؤندی پر ستوار میں فواؤندی پر ستوار میں موقعت تک درس کی سمیل ہر گزشیں ہرسکتی جب تک موقوت ہو۔ ا و راس وقت تک ورس کی سمیل ہر گزشیں ہرسکتی جب تک مندرج ذیل دس خصلتیں البین نفس پرلازم نہ کرے : ۔

دا) تاب*ان کوقابوس رکھنا*۔ رى غيبت سےزائى كو محفوظ ركھنا كىلام البى ميں ارشاد مواہے۔ لَا بَيْنَتُ بَدُهُ كُو بَغْطًا م تم مي سے الكدوس كى غيبت ماكد رمی کسی کی مبنسی نه ارا اے اور حقیر نریائے۔ جبیساکدا لٹد تعالیٰ فوا اہے۔ مینی ایک توم د دسری نوم کی مبنسی شامر کے شاہر لَهُ يَسْعُنُ أَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى كروه اس سيرتنك . اَنْ تَبِكُونُواْ خَيْرًا تِمَنَّهُ مُوْء رہمی نامحرموں سے نگاہ جھکا کرجیلنا ۔ جبیبا کہ فرمانِ باری تعالی ہے۔ تُكُلِّ لِلْمُوْمِنِيْنَ لِنُعْضُوامِن نعیٰ اے میغیرا مومنی<del>ں سے</del> فرماد بجیر کہ أبعادهاء دے) راستیازی ·جیساکہ انڈرتعالیٰ کا یہ تعل ہے۔ جب نم بات کہوتر سجی کہو۔ وَإِذْ قُلُنُوْ مَا عُي لُوْا. د ہی انعاما*ت واحسانات الہی کا اعتراف تاکا نعنی عزور نبی ب*تلام<sub>ة ہم</sub>و <u>میسے</u> الشرتعالي كابه قول ہے۔ خدا كاتم براحسان بدهي ب كنم كوايان كبل الله يسن عكيكم أق ک ہایت عطانوا کی۔ هَدَ إِكُوْ لِلَّا يُمَاكِ -دے کینے مال کوغلط راہ پرخرے کرنے کی بجائے نیک کا موں میں خریے کرنا جیسے المُتُدَّتْعَالَىٰ كاية فول: د *ہ دوگ جب ترب کرنے ہیں* تومعیبیت میں وَاتَّذِينَ إِذًا ٱلْفَقُوْ خرج كرنے كى بجائے الماعت ميں خسريہ كريخ بم اورك و ومعيت مي نبيل اركة. يَقْنُوُدُا ـ رم ایننس کے بیے بہتری اور مجلائی للب مذکرنا ۔ جیسے کر ارشاد باری ہے یہ اُ فرت کا مکان دجنت، اعی کے لیے ہے ہوزمین ہیں برتری حاصل کرنے اورفساد کرنے تِلْكَ الدَّالْ الْحَيْمَةُ يَجْعَلُهَا لِكَنِ بِنَ لَا يُعِرنِيهُ وْنَ عُلُوًّا

# محزب غوست اعظم كا وصال

اللہ تعالیٰ کی عطاکردہ بے ظاہری زندگی فانی ہے۔ جان آخرا کیے۔ و ن جانیہے کیونکہ نوت ایک کیونکہ نوت ایک کیونکہ نوت ایک کے اسس کیونکہ نوت ایک ون مغرور آنی سہے۔ اللہ کے بندے ہروفنت اللہ کے اسس قا فرن کے آگے رئے ہیم نم میں اگرچہ وہ موت سے پہلے ہی مرجکے ہوتے ہیں فنا ہوکہ بتنا میں جلوہ افروز ہوجاتے ہیں۔

معزت عرف اعظم کی زندگی کے نوے سال بورے ہو کرجب اکلاسال سروع ہوگیا توجند ماہ بی گزرے سے کرایک دور عمولی ی طبیعت ناساز ہوگئی۔
میکن آ ہستہ آ ہسنہ جند روز میں اس مطالت نے شدت اختبار کرلی اورا ہے جانے بھرنے سے مجبور ہوگئے۔ بیمطالت ور حقیقت اس بات کا اشارہ نفاکہ اب مشیت ایزدی کا بلاوا آنے ہی والد ہے۔ اس کے مبد کمدم ماہ ربیح الثانی ا ۵۶ ہے کہ ایزدی کا بلاوا آنے ہی والد ہے۔ اس کے مبد کمدم ماہ ربیح الثانی ا ۵۶ ہے کہ اس وارفانی کو جو د نے کا وقت قریب ہے۔ چنا بخر دوسال سے چندول ہو کہ اس وارفانی کو جو د نے کا وقت قریب ہے۔ چنا بخر دوسال سے چندول ہو آبست مبدیں تم سے بلا ہوں اور پر مرمن ای کا اظہار فرادیا کہ اب بہت مبدیں تم سے بلا ہوں اور پر مرمن ای کا پیش نیمہ ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ علالت کے دولان آپ کے صاحرادہ صفرت وصیبت محصے کیھوصیتیں ارشاد فرائے ہے۔ جن پراپ کے ندمت عالیہ میں عرض کیا صغور ا مجھے کیھوصیتیں ارشاد فرائے ۔ جن پراپ کے انتقال کے بعد عمل کروں ، تو

آپ سندارشاد فرایا.

یت می گواند کے تقوٰی اور اس کی عبادت کو کے '' اینا شعار بنا کسی اور سے نہ ڈر اور

عَلَيْكَ بِمَنْفُوى الله وَطَاعَتِهِ وَلَا تَعَنَّفُ اَحَدًا وَلَا نَرُجُ هُ

نهامپدر کھرتمام حاجنیں بزرگ وبرتر النتر کے سپروکر اوراس سے ما نگ سوامح الدنعالى ككسى اوربرهروس نه كر اورية اعتمار ،كم يكب صورة وات . توجيد كولازم بمراء توجيد كولازم بمراء تأ بيزون كالمحمومة توحيدے.

وَكِلُ الْحَوَا يُبِحَ كُلُّهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّرَحَلَ وَلَا تَعْتِمِدُ إِلَّا عَلَيْهِ وَاظْلُهُ مَا مِنْهُ كُو نَشِينٌ بِأَحَدِ سِوَى للهِ عَزُّوجَكَ دَلَا تَعْتَيْدُ إِلَّا عَكَيْهِ سُبِحَانَهُ التَّنْوَجِيْدِ التَّوْجِيْدِ وَجُمَّاعُ السَّوْحِيدُ

نیز فرما یا کہ جب دل اللہ تعالی کے ساتھ درست بوجائے تواس سے کوئی چیز خالی منبی مبتی اوراس کے اما طرعلم سے کوئی چیز با ہزئبین کی سکتی ۔ میں تمیموز ہوں

آ خرآب پروصال کے آثار الما سر ہوگئے۔ اِس دوران میں آپ انتاروصال نے زمایا ترمیرے آسیاس سے مبط جاؤ کمیونکہ میں ظاہرا بتحاسير ماعة نكربا وأنا تتماكير مواكر ماعة نيني التذكريم كرماعة بول - بيزفرا با بينك يرب إس تماي ملاده كيد اور صزات بحى نشريب لائے ہوئے بي ان كمليح مكر فراخ كردوا وران كے سائقة ادب سے بیش آوُ اس جگر بہت برمی رممت ہے ان برمگر کوسٹگ نہ کرو ۔ باربار آپ بیرانفاظ فرط تے ہے۔ م وَعَلَيْكُوُ السَّلَامُ وَلَحْتُمَةُ لَا لِلَّهِ وَبُوكَا ثُكَّةٌ غَفَوَاللَّهُ لِي وَلَكُوْ

وتنات الله عَلَى وعَلَيْكُمْ وُ

مینی الم کمری جا عنت ا ورادواح مقربین کے <u>آنے بران کے س</u>لام کا جواب باربارف رہے تھے اور فرما ہے تھے تبہم اللہ! آئر تم ود اع نہیں کیے گئے آپ اکید دن اور کیدرات برابریهی <del>مولیته می</del>ے - اور فرمایا ، افسوس ہے تم پر سکھے لسی چیز کی پرواه تبیں ہے۔ نہ فرمشنذ کی اور نہی ملک الموت کی- الے مک الموت ! تمیں اس نے عطافر ایا ہے جس نے بیں دوست رکھاہے اور ہا اے کا نائے وہ اللہ تعالیٰ ہے

بان کمیا جا آہے کہ آپ کے ما مزائے عبدالر من نے آپ کی حالت دریافت کی اور تنکلیعن کے بارے میں پوچیا تو فرایا کہ مجھ سے کوئی شخص کسی چیز کے باہے میں سوال نہ کرے بسنوہ میری حالت علم اللی میں برنتی رہتی ہے لینی میرسے مراتب مرالمی مران بلند کیے جاتے ہیں ۔ مرالمی مران بلند کیے جاتے ہیں ۔

بر معنوت عبدالجبار شنے جرکہ آپ کے فرزند ہیں دریافت فرمایا کہ صفور کے جم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کس حصہ میں تعکیبات ہے ؛ فرمایا تمام اعصاد میں تعکیبات ہے کا دل محفوظ ہے ۔ اس لیے کہ وہ یا دِ الہٰی کا خوتہ رہتہ اور جلوہ محمری کا مربہتہ ہے ،

آپ کے بسروزیز عبدالعزیز کنے دریافت فرایا آپ کو کونسی بیاری سے بفرلیا
میرے مرمن کوجن وبشراور فرشتے نہ توجان سکتے ہیں نہ سمجسکتے ہیں ، فرایا کم البی
سے علم البی ختم نہیں ہوتا ، مکم منسوخ ہوسکتا ہے علم منسوخ نہیں ہوتا ۔ بھر قرآن فید
کی آیت تلاوت فرائی جس کا منہوم یہ ہے کہ اللہ جس کو چا ہتا ہے مطاویتا ہے اور
جس کو چا ہتا ہے باتی رکھتاہے اوراسی کے پاس اس کتا بد دوج محفوظ ہے
وہ منتار ہے جو کچھ کرتا ہے کسی کے سلسنے اس کا جوابرہ نہیں اور مخلوق جو کچھ کرتا
ہے اس کے بارے میں اللہ میل مجدہ جواب طلب فرائے گا ۔

معفرت کے فرزمان عزیز حفرت عبدالزداق اور صفرت ہوئی کہتے ہیں کہ حفر اپنے دونوں ہا تھوں کو بلند کرتے اور چھیلا تے اور ساتھ ہی فرطتے جاتے تم پرسلامتی ہوا در اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ صدق ول سے توبہ کر واور سواد المفلم ہوا در اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ صدق ول سے توبہ کر واور سواد المفلم ہوئے میں در خل ہو جا و داسی مخصد کے لیے میں آیا ہوں تاکہ تم کونی اکم مسی اللہ علیہ دسم کے در اسی مخصد کے لیے میں آیا ہوں تاکہ تم کونی اکم مسی اللہ علیہ دسم کے در اسی مخصد کے لیے میں آیا ہوں تاکہ تم کونی اکم مسی اللہ علیہ دسم کے در اس کا میں در خل اور میں کہ در اس کا میں منازم کی در اس کا میں در اس کا میں ایک میں ایک میں ایک میں اس کے در اس کا میں اللہ علیہ در اس کا میں در اس کا میں اللہ علیہ در اس کا میں در اس کا میں اللہ علیہ در اس کا میں در اس کا میں در اس کا میں کی میں کا کا میں کی کا میں کا کا میں کا کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کائی کا کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا کا میں کی کا میں کا

کے اتباع کا عکم دول ، نیز فرمایا نرمی کرد ۔

د صال سے کچھ دیر بہلے آپ نے تازہ یانی سے عشل کیا احتمری کمحامت اور نمازع شا داداک اور دیر تک بارگاہ اِ اہنی میں سجدہ دیز سے اور سے اور سے سے مالم سے لیے بار بار ہے دعا مانگی ،

علیہ ولم کی امت پررحم فرط و اے الٹراجمع ملی الشرعلیہ وسم کی امت سے ورگز مفوا۔" ورگز مفوا۔"

بب سراكفايا توغيب اوازان ،

، انفس طنگ آیتے رب کی طرف توطی تا تواس سے را صب طور وہ تجھ سے رائنی ہے۔ بس مبرے بندوں میں شامل ہوجا اور میری وہ تجھ سے رائنی ہے۔ بس مبرے بندوں میں شامل ہوجا

جنت مي و اغل موجا ؛

بان کیا جا کہ بعدازاں مالم سکرات شروع ہوگیا۔ موت بروازرورح کے کے آئی کیا بال ہوگئے اورآپ کی زبان مبارک بریرالفاظ ماری مداکنہ

آب کے صاجزادہ شیخ موٹ جواس دفت حفرت کے ہاں سے بیان کرتے ہیں کہ جب آب تعرز پہنچے تواب کر بان مبارک بین کفت بیدا بوگئ ۔ اوراس نفط کو صحت کے سافھ اوا نہ رسکی ۔ چنا بچہ آب بار باراس حفظ کو دہر اتے ہے حتی کر آپ نے بلندا وازے ایسے صحیح طور پرادار دیا ۔ بھر وایا اللہ اللہ اللہ اس کے سافھ بی آب کی اواز پست ہوگئ ۔ زبان اقدس مات کے بالائی حصہ سے جالی اور آپ کی دورہ مبارک قفت مندی سے برواز کرگئ ۔ رحمۃ اللہ علیہ ۔ آباللہ وا آبالیہ راجون کر مبارک قفت مندی سے برواز کرگئ ۔ رحمۃ اللہ علیہ ۔ آباللہ وا آبالیہ راجون کر مبارک قفت مندی سے برواز کرگئ ۔ رحمۃ اللہ علیہ ۔ آباللہ وا آبالیہ راجون کر مبارک قفت مندی سے برواز کرگئ ۔ رحمۃ اللہ علیہ ۔ آباللہ وا آبالیہ راجون کر مبارک قفت مندی سے برواز کرگئ ۔ رسننے والے کرآپ کے دنیا سے تشریف نے کہ وسال کی خرید دنیا سے تشریف نے کہ وسال کی خرید دنیا سے تشریف نے کہ وسال کی خرید کا دنیا سے تشریف نے کہ وسال کی خرید کے دنیا سے تشریف نے کہ اور کراپ کے دنیا سے تشریف نے کہ وسال کی خرید کے دنیا سے تشریف نے کہ وسال کی خرید کے دنیا سے تشریف نے کہ وسال کی خرید کے دنیا سے تشریف نے کہ وسال کو ترب کے دنیا سے تشریف نے کہ والے کہ آپ کے دنیا سے تشریف نے کہ والے کہ آپ کے دنیا سے تشریف نے کہ والے کہ آپ کے دنیا سے تشریف نے کہ والے کہ آپ کے دنیا سے تشریف نے کہ والے کہ آپ کے دنیا سے تشریف نے کہ والے کراپ کے دنیا سے تشریف نے کہ والے کہ اس کے کہ دنیا سے تشریف نے کہ والے کہ اس کے کہ دنیا سے تشریف نے کھوں کے کہ والے کہ والے کہ والے کہ والے کہ والے کراپ کے دیا سے تشریف نے کہ والے کہ وال

martat.com

### ازواج اوراولاد

حضرت سیرعبدالفادرجبلانی مختراین ازدواجی زندگ کا آغاز زبدو مجابره کے ا بدكيا جكداب كاعمراه سال سےزائد مو ميك نقى .اس عمرين عي آپ نے اتباع سنت کے بے نکاح کیا ۔ تزکیر نفس کے بعد بندے کی نفساُنی خوا بستات رضائے اللي كة ابع موجاتى بن اس مصطلب نفس محدود موماتى ہے. مسلاح کے بامے میں ارمثناد این ارمین ایڈیلیروم میں نکاح کا ارادہ ر کھتا ہا گراس خیال سے بکاح کرنے کی جوائٹ بنیں کرتا تھا کہ کہیں شاوی میری ریا صنت اورعبادت بس رکا وط نه بن جا مے مین اللہ تعالیٰ نے برکام کے بوئے کا ا کیب وقت مقرر کرد کھا ہے ہندا جب وہ وقت آیا توالٹہ تعالیٰ کے فطنل وکرم سے بری شادی ہوگئ اور اللہ تباتی نے مجھے بیار بیویاں عطاکیں ۔ اوران میں سے سر أيب مجه سعانس وميت رهتي هي -

آب کے اس ارنتاد سے معوم ہوتا ہے کہ آب کے نکاح میں چار ہو مان جس " ایم بی<u>سلے 'سے</u>عبادت دریا صنت کے جوا و فات مقرسے ان میں کوئی کمی اور تکدر ببيدا نهبوا يمين حبس طرح حالت تجرومي آب اعلى ورجه كمه ما بروزا برعقے عليك يس بی کاح کرنے کے بعد جی عبادت اور ریا صنعت کے بندونقام پرآپ قام کے اور ہی را ہ سلوک کا سب سے بڑا کمال ہے کہ دنیوی تعلقات سے بور سے طور پروابستہ

سيدنه نوث عناده على وفن كائب بيناد در ازواج كے وصاف حسنه التے جن منا یاشیوں سے ایک

دنیانین یا بہوری تھی ہی کیے مکن تھا کہ آپ کی ازوارج آپ کے فیون و کمالات
سے فیف یاب نہ ہوتیں ۔ چنانچہ وہ سب اخلاق حسنہ کا پیکر طبیں ، عبادت وریاضت
سے کمال شغف رکھتی تھیں اور مبر و قناعت سے کامل طور پر بہرہ ورتھیں ۔ آپ کے
صماحزا دیے بیشنج عبد الجبار مبان کرتے ہیں کہ میری والدہ کسی تاریک کو فری یا مکان
ہیں ماض ہوتیں تو وہ ال شعر کی سی ملکی روشنی ہوجانی ۔ ایک و فو میرے والد بلد
میں ماض ہوتیں تو وہ ال شعر کی سی ملکی روشنی ہوجانی ۔ ایک و فو میرے والدہ کو کو گئی سے
میں ماض ہوتیں تو وہ ال شعر کی سی ملکی روشنی ہوتی والدہ محز مہ حیان ہوئی ، اس کے
اب کے جاتے ہی وہ روضنی غائب ہوگئی ۔ میری والدہ محز مہ حیان ہوئی ، اس کے
بعد آپ نے والدہ محر مرسے فرایا کہ بیر روشنی اس کیے دیتا ہوں اس کے بعد ب

اولاد خفرت شیخ عبدالقادر جیلانی وکثرالادلاد سے جونکراپ کی جاربویاں اولاد سے اس بیدا ہوئیں ۔ کہاجا آھے کہ اور بیٹیاں بیدا ہوئیں ۔ کہاجا آھے کہ اولاد نربینہ میں آب کے ہیں بیٹے ہے اور اولاد غیر نربینہ میں آب کی اسیس بیٹے ہے اور اولاد غیر نربینہ میں آب کی اسیس بیٹیاں تھیں ۔ اتنی زیادہ اولاد ہونے کے باوجود آب نے ان کی تعلیم و تربیت بڑے عدہ ظریقے سے کی اور حقوق العباد کی اوائیجی میں کوئی کمی تعلیم و تربیت بڑے عدہ ظریقے سے کی اور حقوق العباد کی اوائیجی میں کوئی کمی

نررسینے دی ۔

مریس میداند جبان فریات میداند جبان مراح بین که بهاد سے شیخ سرکا رعبدالقادر جبلاتی سے بیان فرمایات میداند جبان فرمای کی بید بیدا بوتلہ تو میں اسے ابنے افقوں میں لیتا موں اور یہ کرکہ بیموہ ہے۔ اس کی محبت کینے ول سے نکال دیتا ہوں جراگہ وہ مرجی جا تھے۔ اس کی موت سے کوئی ریخ منہیں ہوتا ۔ وہ مرجی جا تھے۔ اس کی موت سے کوئی ریخ منہیں ہوتا ۔ جبا بچہ ایک مرزیہ کا وا تعہ ہے کہ میس وعظ کے وقت آپ سے ایک

جبا مجبا مجبا ایک مرتبه کا دا معه ہے کہ مبین محبس دعظ کے دفت اب کے ایک بچه کا انتقال ہوگیا مگراس دفت بھی آیہ سے معمول میں قطعی فرق تنبیں اکنے یا یا

ساجزادوں کے ملاوہ آپ کے بعض برتوں اور نواسوں نے بھی آپ کی تعلیمات اور رکات سے نیمن اٹھا یا ۔ آپ کی اطار کا تعارف مندرہ ذیل ہے:

#### الحصنرت سيخ عبدالوباث

marrat.com

کام سنبھالا ۔ بہت سے توگوں نے آپ سے ملم وفضل تھی ماصل کیا ۔ آ ب کے تمام بهائيون من عوم ظاهري و بالمني ا وقصل وكمال بنب آپ جيسا كوئي ي تبين موا بگريا سركارغوت اعظم في آب بي حقيقي جانشين عقر . آب ايس يامرون ، كريم النفس ماحب جُرُد وسنا اوربا اخلاق من كخيفهٔ اصرالدن نے آب كوستم رسيده مظلوبوں کی معاونن اور فریا دری پیہ مامور کیا تھا۔ آپ نے اس عظیم الشان وظیم المرتبت خدمت كواس عة كم متاسب طورير انجام وياكه آپ كومام متبوريت مامل موکئی۔ آپ املی درجے کے فقیمہ بڑے زبردست فاطنل ومتین ادیب اورشیری کلام واعظ محقے رتصوف میں آپ نے دوکتا بی جو آسرالاسرارا درلطا نف الا نوار تصنیف فرما فی ہیں ۔ ان کےعلاوہ اور عی آپ کی نصنیفان یا تی جاتی ہیں ۲۵ شیان ۵۹۳ هیں آپ کا وسال ہوا اورآپ کو بغیدادی میں دفن کیا گیا آبیک ایک صاحزا مستنبع عبدالسلم انسند مری تثبرت ما مل کی وولینے داوا سبيدنا غوت اعظم ح ا ورواله ما جد د و نول مصفيف ياب بوئ ا ورمد تول كس بغداد میں درس وتدریس اورا نتیار کا کام سرانجام دیا۔

المنتع عبدالزاق

حفرت بنیخ ما فظ عبدالناق تارج الدین محص حفرت بیدعبدالقادر جیلانی سوک صاحبرادے نفے آب اپنی دین خدمات اور علی قابمیت کی بنا پر سراج العراق، جال الا کئی، فخرا کمفاظ ور شرف الاسلام کے القاب سے مشہور صفے۔ آپ کی ولاوت عواق میں موئی۔ فقہ کی نعیم اپنے والد بزرگوار ہی سے حاصل کی۔ اس کے علادہ مدیث کی تعیم میں دو سرے نامور علما دسے جی استفادہ کیا آپ بڑے مدف اور جید فقیم میں دو سرے نامور علما دسے جی استفادہ کیا آپ بڑے مدف اور جید فقیم میں بڑے شہرت یا فتر سے سے سروع شروع میں بے بناہ سے معلمی استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملقہ درس سے موگوں نے آپ سے علمی استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملقہ درس سے موگوں نے آپ سے علمی استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملقہ درس سے موگوں نے آپ سے علمی استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملقہ درس سے موگوں نے آپ سے علمی استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملقہ درس سے

رئے رہے جدیما، کام پیلمبوئے۔ گرموں راوسوک براستقامت ماص کرتے گئے تواب عوام سے کنارہ کش ہوتے گئے۔ آب کے بستان مشہور ہے کہا کہ مرتبہ آب بیس سال تک مراقبہ میں بہتے اور ایک بار می آسمان پرنگاہ نہ فوالی آب کے راور باب حرب بی دفن کیے گئے جب آب کی فاز جنازہ کا اعلان ہوا تو فعوق کا اتناز بروست اڈرہ ہم ہوگیا کہ شہر کے باہر نے باکر نماز جنازہ بڑھائی گئی۔ اس کے بید آب کا جنازہ جام ور مافہ میں لے جایا گیا اور بیال برحی آب کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس طرح متعدد جگہوں پر آب کی فاز جنازہ ادا گئی۔

بیات کے مسامبرادوں میں نینے ابوصارکی بیشنے ابوالمیاسن ففنل الڈرم بہشنے مبدار حیم ' بیشنے سلمان اور نینے اسمبیل بہت مشہور ہوئے بیشنے ابو مسالح نعرم منت کک بغداد کے تمانی القفاۃ بیسے و لینے دور کے امام دقت تسلیم کیے جاتے ہی۔

## البحقرت سينح مثرف الدين عملي

ائب جی تفریت سیدعبرالقادرجیلانی میکے صابحزادگان میں سے نظے آپ
خی ظاہری ملوم کی تحمیل کینے والد محرم ہی سے کی اسلامی اور ترعی ملوم میں کا مال رہی مامل کی آپ نہایت لجند یا یہ والعظام مفتی اور معوفی ہے۔ مرتوں درس و تدریس مامل کی آپ نہایت کمند یا یہ والعظام مفتی اور وہاں تھی تبلیغ و مدایت کا کام ماری دکھا۔ اور شعور محمد ہے کے ماور وہاں تھی تبلیغ و مدایت کا کام ماری دکھا۔ اور شعور مستحد میں منطق میں ماری دکھا۔ اور شعور میں ماہی ماری دکھا۔ اور شعور میں ماہی دائے یا دکار حجود ہیں ماہی نے شعرو میں مائی یا دکار حجود ہیں ماہی ہے۔ کئی تعمل میں ماری دونات ہائی ۔

### ٧ جفرت بين الوائحاق الرائم

آب جی حفرت عفرت اعظم می اولاد مجازسے تھے تعلیم وتربست کے ابتدا کُ مراحل جی لینے والد ممترم کی زیر بھل کی سطے کیے یہ نہ کی طبعے متواضع اورموفی نمش مراحل جی لینے والد ممترم کی زیر بھل کی سطے کیے یہ نہ کی طبعے متواضع اورموفی نمش

سخی . دن دات کا بیشنز مصدع اوت البی میں گزارتے ردات کو نوباستغفارا در گریہ زاری بہت کرتے ۔ آپ کومناز کی طریقت پرکا مل عبوریا اس کتا ۔ بہت سے نوگوں نے آپ سے علم طریقت وتصوف ما اس کیا ، بغداد کی سکونت ترک کرکے واصط بیں مقیم ہوگئے سنتے ۔ و بی ۵۹۲ ہ ہیں واسل بحق ہوئے ۔

۵ به مفرت یخ ابو یکری العزیز

آب کی ولادت ۲۸ رشوال ۳۲ ۵ ه بی موتی آب نے صدیت کادری اپنے والد البسسے لیا اس کے علاوہ ابومفور عبدالرحمن بن نزازسے فقہ اور حدیث کی تعلیم کو مکمل کیا۔ آپ صفرت عوت اعظم ہے ان صابخزادوں بیں سے بی حجنوں نے والد محترم کے وصال کے بعد با منابطہ طور بردری و تدریس کا سلسلہ جاری دکھا اور غوت بک کی مستدر شدو ماریت برطوہ افروز کیے۔ بست سے علما و نے بی آب سے استفادہ کیا آب براے متعی ، زا ہدا ورعا بد متعے ، انکسار، صالحیت کی خوبی آب میں بیت الدول ۲۰۰ ہ میں جبال ہے گئے اور و بی اب کو دفن کیا گیا۔ آب کے ایک صابخزاد کے میں آب کو دفن کیا گیا۔ آب کے ایک صابخزاد کے شیخ محونہا۔ استفال سو ااور و میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آب کے ایک صابخزاد کے شیخ محونہا۔ بعید سالم سوئے اور مزار الوگوں کو دینی وردمانی قوائد کے تغیف کیا۔

#### لا حضرت في عبد الجيارً

آب نے ققہ کی تعلیم والد بزرگوارسے ماصل کی اور شیخ قزانا بومنعور کے صدیت سنی وامل کی اور شیخ قزانا بومنعور کے صدیت سنی واحلاق واتباع رسول و مبرتوکل مدین اخلاق واتباع رسول و مبرتوکل اور ریانغت و مجا برو میں منغوص ہے واجی جوان ہی منظے کرھ ، ۵ ھیں بینیام تعنا آب بینیار لینے والد بزرگوار کے مسافرخانہ ہیں مدفون ہوئے ۔

٢ يھزت من مين

حضرت سبدعبدالقادر حیلاتی و کے لواکوں میں سے ابک شیخے کمی بھی ہے۔
ان کی ولادت ہررہ الاول ۵۵ ہ ھیں موئی ۔ آپ نے تعلیم سیدناغوث اعظم میں اور شیخ محمدعبدالباتی سے حاصل کی جسن اخلاق اورا نیارنفس میں بیگانہ موزگار سے کی استفادہ بھی کیا ۔ آپ لیے بھا یُوں میں سیسے کے ۔ کا فی لوگوں نے آپ سے علمی استفادہ بھی کیا ۔ آپ لیے بھا یُوں میں سیس سے چھو لے سے لوگئی وروہ ان آپ بغلام جبدالقاور رکھا ۔ آب اپنی کرسنی کے زمانہ میں کا ایک لوگا بھی بیدا ہوا جس کا نام عبدالقاور رکھا ۔ آب اپنی کرسنی کے زمانہ میں اپنے فرزند کے ہماہ والیس کے اور میر تا وم آخر بغلام بی میں ہے ۔ مفرت عبدالو اس کے اور میر تا وم میں موئے ۔ مفرت عبدالو اس کے بہبلو میں آپ کا مزارا قدس ہے ۔

م یرففرت می موسی ۸ یرففرت می موسی

حضرت شیخ موئ کی بیدائش ۵۷۵ ہے بہروگ ۔ آپ بھی حضرت غوش عظم رہ کے جبیل القدر ما خبراوگان میں سے سے آپ کوسراج الفقہا دا درزی المحرثین کہاجا یا تھا ۔ فقہ اورحدیث کی تعلیم سیدنا غوث اعظم و اور شیخ سعبرین المنباد سے حاصل کی ۔ بغلاد کا تیام ترک کرکے دمضق جا بسے ۔ مسلک حنبلی کے بیر وقعے اکثر فاموش رہتے سے اور براے بر طویل مراقبے کرتے سے مزاج میں فروتی افران کے اور انگسار صدسے زیادہ تھا ، آخر عمر میں بہت سے امرامی نے آد بو بیا لیکن آپ اور انگسار صدسے زیادہ تھا ، آخر عمر میں بہت سے امرامی نے آد بو بیا لیکن آپ نے کمال معبرو ضبط کے ساتھ ال امرامی کے دکھ برواشت کے ۔ باوری الاخر ۱۲ میں وسٹی میں آپ نے وفات پائی مدر سر بجا ہدیہ بی آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی ۔ اور جبل قاسیوں میں دفن کے گئے ۔

### ٩ بحفرت بي الوحرير

النیخ العالم الفاض الوجم تھی آپ کے فرزمے نے ۔ فقہ کی تعلیم سیرنا غوت الخطم اسے ماصل کی اور علم مدین اس دور کے نام ورمضائے سعید بن النبار اور الوالوقت سے ماصل کی اور علم مدین اس و تدریس میں مشغول سے اور بیٹمار لوگوں کو نیش الاس کیا۔ مدین کہ درس و تدریس میں مشغول سے اور بیٹمار لوگوں کو نیش الاس کیا۔ ۲۵ ر دینیدہ ۲۰۰ مدیس وفات یائی اور ابغلاف کے مقرہ طبہ ہی سپر دِ خاک کیے گئے۔

### والبحض في عبد الله

النضخ الاجل ابوعبدالرحمٰی عبدالله بنتیة السلفت منظے آب نے بھی لمینے والد ماجد سے درس لیا اور جوانی کے معالم ہی بین علوم دینبہ بیں صاحب علم مو گئے۔ بہت سے توگوں نے آب کا و مال کا مغربہ بنت سے توگوں نے آب کا و مال کا مغربہ بنت سے توگوں نے آب کا و مال کا مغربہ بنداد میں بوا اور بنداد ہی بی مدفون ہوئے۔

### تصانیف

حضرت سید غوف اعظم حنے بے شمار طالبان می و صدا قت اور آلمانیان علم و موفت کو اپنی روحانی توجی یا طمی افرادات سے مزین اور ستفید فر کا را و موفت کرا بنی روحانی توجی یا طمی افرادات سے مزین اور مستفید فر کا ریست اور موفت کرگا جا ہے تو کو گوں کی تربیت اور مولاح کا بیست میں تا وم آخر حاری را ہے گرآپ نے احیا ہے دیا گرآپ نے احیا ہے دی کا زیادہ ترکام درس و تدرلیں اور مواعظ حسنہ کے ذریعے سرانی دیا ۔ اور مواعظ حسنہ کے رسائے ساتھ آپ نے جندگراں قدرتے ایف بھی کمیں جمد آپ کی علمی عظمت کا مند بر لتا نبوت ہیں ۔

آپ کی زیادہ ترتصانیون آپ کے مواعظ اور طبات پر بنی بی ۔ ان تعمانیون بی آب نے نظر لیت اور طربقت کے مسائل کو ٹرکشش انداز میں بیش کیاہے ۔ آب نے ضلے ناصحانہ انداز میں بیں جن میں سرخاص ومام کونیک کا موں برعمل کرنے کی دعوت وی گئی ہے اور برائیوں سے منع فرمایا گیاہے بعض خبلوں میں تعمون کے اسمار در موز بھی بیان کیے گئے ہیں بغرض یکد آب کی جتنی ہی تھا نیت ملتی ہیں وہ سمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں ۔

اب کی تصانیف کے باسے میں اکٹر الم علم کی رائے ہے کواپ کی تصانیف کو پائے میں اکٹر الم علم کی رائے ہے کواپ کی تصانیف کو پہنے ہے ول اور روح کوجولذت طلاوت اور سرور ملتا ہے وہ بہت ہی کم کتب سے ملتلے کیونکہ آپ کی تحریروں کے جیچے آپ کی روحا نیت کا اٹر ہے کر بڑھنے سے ملتلے کیونکہ آپ کی تحریروں کے جیچے آپ کی روحا نیت کا اٹر ہے کہ بیدا ہوتا ہے جو عام مستفوں کی کتب سے پیدا منبیں ہوتا ۔ اس سے آپ کے کمات طیبات سے جو لطفت میسرا آب وہ اور کہیں منبیں مرتا ۔ اس سے آپ کی تحریروں سے ایسے ایسے حقائق ومعارف کا انکھشاف ہوتا

مبے رانس الی سبی ان اللہ بیارا طفا ہے۔ آپ کے ارفتا دات و کالم میں سد لفین کی شان ہے ۔ آب ایک لفظ دلوں کو گرا آ ہے اور فلوب مردہ کو جیات تازہ متی ہے۔ حالات غون اعظم میں کھا ہے کہ آج آپ کی تصابیف کے مطالعہ سے مُردہ دل زندہ ہورے ہیں ۔ آپ کا کلام گوہز ایاب کی اسندہ بوسسل دربا کی طرح دوال ہے۔ آپ کے کلام میں اس قدر آٹیر، دونی وشونی اور واسوزی ہے ، کم بسیا اوقات شیصف والا و جدیں آ جاتاہے۔

امام یا فتی نے آپ کی تصنیفات کی بات بر کھاہے کہ حفرت فوٹ اعظم سے
مغیداور کا رامر تا ہیں ہی تکھی ہیں اور آپ کے اللا دات ہی محفوظ ہیں بینی آپ کے
ار شادات و خطبات اور تقریبات کو آپ کے شاگردوں یا مریدوں نے جمع کیا ہے
آپ کی تصابیت میں " نغیبۃ الطالبین " زیادہ شہرت کی مامل ہے اس کے
علاوہ " فقوح الغیب" نام سے آپ کی ایک اور کتاب بہت معووف و مقبول ہے
دوسال کے مواعظ حسنہ اور ارشادات واقوال کا ناور مجمومہ
ہے اس کے ملاوہ " قعبیدہ غوشیہ" نام سے آپ کے مبین اشخار عبی عربی نظم کی متور
میں موجود ہیں ۔ آپ کی تمام کتب کا اجمالی فاکہ پھیش کیاجا آہے۔
میں موجود ہیں ۔ آپ کی تمام کتب کا اجمالی فاکہ پھیش کیاجا آہے۔

ا بعنیة الطالبین اس کا بر بر بی ہے گراس کے تراج مربی سے فاری اورادو میں بھی ہو ہے ہیں۔ اس میں شربیت اورطربقیت کے مسائل کو ایک سابقہ بیان کیا گئی ہے ۔ اس کا بدا سلامی آداب وانعلاق، کھانے بینے، الحف برمفض بحث کی گئی ہے اس کے بعد اسلامی آداب وانعلاق، کھانے بینے، الحف بیشنے ، نکاح کرنے ، بال منڈ انے ، فراڑھی بڑھلنے ، استجاکرتے ، غسل وطہارت پوشاک بیننے ، سونے اورسفر کرنے کے آداب وسائل بالتفعیل بیان کیے گئے بین ، والدین کی فرہا نبرواری ، مهافوروں کودانے ، عورتوں اور خلاموں سے سلوک بین ، والدین کی فرہا نبرواری ، موقد دینے (وراس قدے کے مسائل برکما حقہ روشنی

ڈالی کئے ہے۔ قرآن اور صدیب سے حوالوں سے ان تمام مسائل کو بالتشریع بابان کیا گیاہے ۔ پرمیزگاری ، ایجھے اور برکے اعمال ، اوام وفرابی ، تبریکے عنداب ، مختلف معائب اورحاجات كى وما وُل كا وُكرى برسعمده طريق سي كبيا كياسي - النتر تعالیٰ کی موضت ، ایان ، نواب ومنیاب اوربهشیت و دوزرخ کے بارسے میں تمسام ا عادیث اور ایت یاتِ قرآنی کی نفنیری انتمایی کردی گئی میں اوربڑے ول کسش اوروامنی ا ندازیں بربات کی مقد وکشائی کی گئے ہے۔ مختلف فرقوں کی تعدلو، ان کے عقا مُر ا ۱۰۰ کے بانیوں کے مالات غرمن ہر شے کا تذکرہ موجود ہے۔ شب راکت ، دمغان شب قدر، باه شعبان ، بزرگ و تون اوربزرگ مقامات وغیره کا دکرهی کیا گیا ہے۔ انسان كے مُوكلوں، نفس، روم بهشیطان ۱۰ عود کی نشریح ، آبیا د کی فضیلتیں، توجد ، نمازترا و یح ، عیدین ، قربانی ، ما شورہ ، مردے کی تجمیز و کمفین ، مریروں کے آداب ،راگ ننگ سننا. بها مِلات وریا منات عزمن دنبوی اوراُ خروی مزورن کا کوئی موضوع یا تی نہیں حیور اگیا ۔ اس لما ظرسے یہ ایک لا جواب کتاب ہے جس کا مطاهه فی الواقع دنیوی اور دیتی ر**نهایی کا یاعت ہے**۔

تعفرت فوت اعلم کی اس گری قدر کتاب کی عندت اورافضلیت کا ایدازه
اس سے کیا جاسکت ہے کہ صفرت مولینا عبد لیمیں ہے۔ بائکوٹی جیسے بلند پاریہ بزرگ اور
جیدعالم نے اس کتا ب کو ہر خاص و مام کے لیے نفع بخش اور قابل مطابعہ جا اس کا فاری زبان ہی ترجر کیا اور تنظری و قرضے کے لیے مگہ مگر قمیتی حواشی جی درت
اس کا فاری زبان ہی ترجر کیا اور تنظری وقرضے کے لیے مگہ مگر قمیتی حواشی جی درت
کے بیں ۔ اردو ہیں اس کے بیشار تراجم ہیں ۔ -

ا فرد حالتیب عفرت سیرخوث اعظم کی دوسری تاب فتوح النیب سیرخوث اعظم کی دوسری تاب فتوح النیب سیرخوث اور موفت میں بڑی بلند بایہ سیری کی بند بایہ سیری کی بند بایہ اس کتاب میں جوٹے موقع میں میں قرآن پاک کی آبات اور امادیث کے حمالوں کے سافذ اسرا بی تعلق نہ بال کی گئے ہیں۔ ہرمقالی روحاتی معرفیت کا علم مرداد ہے۔ اس کتاب میں کل اعظم تر عنو نات ہیں۔ اس کتاب کے معرفیت کا علم مرداد ہے۔ اس کتاب میں کل اعظم تر عنو نات ہیں۔ اس کتاب کے معرفیت کا علم مرداد ہے۔ اس کتاب میں کل اعظم تر عنو نات ہیں۔ اس کتاب کے معرفیت کا علم مرداد ہے۔ اس کتاب میں کل اعظم تر عنو نات ہیں۔ اس کتاب کے معرفیت کا علم مرداد ہے۔ اس کتاب میں کل اعظم تر عنو نات ہیں۔ اس کتاب ک

مطابعے سے تزکیۃ القدب میں را منائی ہوتی ہے اگر کوئی اس کتاب بر سیجدل سے علی برا ہوجائے گا ہے علی برا ہوجائے گا عمل ببرا ہوجائے تواس میں عقائد اورا عال کی صحت ببیلا ہوجائے گی ۔ اس کتاب کافار سی میں نرجمہ مقربت شاہ عبد لحق محدث دہوی نے کیا اورار دو میں بھی ٹی تراجم موجکے ہیں ۔

ابی تم کا کہناہے کہ یہ بات درست ہے کہ ان مواعظ وارشا دات کو گا ب میں پرٹیھنے سے مرہ لذت حاصل نہیں ہوسکتی جرسامین و حاصرین عبس کود ہجئے نے سے سن کرماصل ہواکرتی تھی کیکن چو کمہ کلمات اورالفاظ و ہی ہیں جو آپ کی زبان ہماکِ سے نکلاکہتے تھے اس بیے جننا لطف آرے بھی ان میں جیبا ہوا ہے دومتفرق کتابوں یا دوسوں کی تصانیف کے بلیصنے سے ہیں آسکتا ۔

ی در در در کام کاب کے الفاظ میں اتن تا ٹیر ہے کہ آئے جی اگر کوئی کیے ول سے سلوک قادر بیر برگام زن ہونا جا ہے تو دہ اس کتاب کے احکام پرعمل پیرا ہوجائے تواس کا باطن کھنے کی امبید ہم سکتی ہے۔

جماتی میکتاب آب کے کمتوبات کا نجوعہ ہے جو جماتی میر اپنے ملنے دایوں کو سکھتے ہے ،ان خطوط كرآب كے وسال كے بعد كتابى معورت ميں التھاكر ليا كيا ان خطوط مي معرفت اورطريفنت كراسرار ورموزي - البيد البيد لطبيف كات بي بحر انسان کے اختیار سروصنے نگتا ہے جمتر بات کے بیرائے میں آپ نے علم وعوفان کے وه موتى بجيرے بين كه طبیعت النين عنت مينتے سيرنبين موتى -ا*سُ کتاب ہیں مقامات نصوف* اورمنازل سنوک بیان کی گئی میں ۵ يسرالاسار فيما يحتاج البيالا برار يركن ب عربي ميں ہے اور عرصہ سے نا يا ب تنی مگرا و لا دِعوتِ اعظم رہ ميں سے معاجب علم حذات نے اسے جیرواکر بجیلادیا ہے اوراس کا اردوزر جماعی موگیا ہے. یہ کتا ہے صدمفید ہے اورخواص موفیا ، اور قادری سالکان کے لیے نادر تحقہ م کی آپ نے ان الہا ان کر تلمبند کیا ہے جواللہ تع کی طرف سے آیا ہر وار دہوئے . برالہام اسرار ورموز رید بنی ہے اہل طریقت کے لیے برربالہ ایک بیش بہانخزانہ ہے ۔ اس رسالے کے مطلعے سے تقیقت كى طرف بهت ملدر سنائى بونى ب بيتر مليكهو ، راه خنيقت كاسپاطاب مو ـ "حلاما لخواط من كلام يتع عبدالقادر كلي حفرت غوث اعظم وك ۵۷ مالس کے ارشادات کامجوعہ ہے جوجمعہ ۹ رحب ۲۷۵ ھ مصر ور اور ارمغان ۲۷ ۵ ه کوختم بوئے حضرت شیخ کے ان مواعظ کو آب كے فرز نمٹینے عبدارزاق ائے لینے دست کمبارک سے تکھا یومے دراز یک جلاد الخواطر ملمي مخطوط ربا مكراب عربي إدرارد وببي تهيب كياس بربروا عنط مجي بالكل نع ربانی گاطرح بی ان تغریره ربی عفرت غوت اعظم حنے نیک اور مسالے بنے کے لیے بہت نریادہ ترغیب می ہے اور دوسی اس کا زھیہ وہوی محموعبدالحریم طفنی نے کیا ہے

martat.com

جسے پیرنا دوا نبال احرفار وقی نے بسعی شغفتت جیلا تی خان کمتبہ نبویہ لا ہور سے شار نوک ۔

نیزاً پہنے چود و نفائد بھی اپنی بادگار تھوٹے ہیں جن میں تقبیدہ نوٹیہ کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی ہے۔ یہ نفعا کر نہایت نصبے وہمینے اور کرئز نا ٹیر ہیں اور ان کے بڑھنے سے عمیب فوا کر حاصل ہوئے ہیں۔ ان میں سے نوٹفعا کرا مگر بی نان کر بڑھنے سے عمیب فوا کر حاصل ہوئے ہیں۔ ان میں سے نوٹفعا کرا مگر بی نمن اور ترجم کے ساتھ کتا ہم معلم ہم حال مصطفائی میزجم صوفی سید نعیرالدین قادری میں شائع ہوئے ہیں۔

مندرج الاتعانيف كيملاده السبوع نزليف اوردردد منفرق كتف نيف مريت الحمر اوردردد اكسياط محى آپ كاتعانيف بين بيسبوع شريف سبنته بحرك تمام ايام كا دنليفه ب دان كيملاده آپ كا ايك مناجات بي جزئين اشعاد برسستال بي ادرجبل كاف كه ام سيم خبور بي مناجات بي مناجات بي اشعاد برسستال بي اندرجبل كاف كه ام سيم خبور بي درنيا مي علم وادب بي اس كا نبايت المندورج ب

### اذكار كسائة فادركير

معزت سیدعبدالقادر جیان اصنے بیشار دوگوں کو ابنی را ہمائی میں منازل سوک طے کروائیں اوران کی تربیت جن افرکارا ورطریقہ سے ہوئی وہ طریقت قادر یکہلائی اور پرخص اس طریقت برغل پیرا ہمر جا تاہد و ، بہت جلد روحانی منازل کے صول کی طرف گامزن ہوجاتا ہے اوراس طریقت میں فیفی بہت زیادہ ہے اس طریقت کی بنیادا تباع شریب کے میا تھ اللہ تعالی کا دکر ہے آب کے فیف سے جس نے کی بنیادا تباع شریب کے میا اس نے اس طریقی سے کیا اس کا ظریقہ تربیب اور نوکہ نسبت بڑی تا ثیرا بجر ہوتی ہے کیا اس کا طریقہ تربیب اور نوکہ نسبت بڑی تا ثیرا بجر ہوتی ہے کیا میں ایران کی طریقہ تربیت اور نوکہ حسب ویل ہے ؛

عادی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔

ار دومزی کا طراقیہ یہ سے کہ داکرد وزانو بیٹے کرسانس کو نا مت تلے بند کرے

ادر لفظ اللہ کو شدو مدا ور جبر کے ساتھ ناف سے الحفاک قلب برفزب لگائے چر

سانس ٹھکانے آنے تک کھہر جائے اور اس طرح باربار وکرکرے۔

مانس ٹھکانے آنے تک کھہر جائے اور اس طرح باربار وکرکرے۔

دومزی کا طراقیہ یہ ہے کہ واکرو وزانو بعظے کرسانس برشورسابق روکے اور

اللہ کو با واز بلند زور اور فوت سے الحفاکر ایک فرب زانو کے ماست برا ورووری قلب برنگائے اور اس طرح باربار ففل کے۔

قلب برنگائے اور اس طرح باربار ففل کے۔

سرمز بی کا طریقہ ہے ہے کہ خاکر میارنرا توخیٹے۔ اوراکیب بار درائیں ندانو پر اور دوسری بار بائی زافر پرا ور تعیسری بار فلیب پرضرب لگائے تیمبسری صرب مخت اور بلند تر سونی جاسیے ہے۔

بہارمزن کا طریقہ یہ ہے کہ فاکر جار زانونیٹے۔ بھرتین مزب ندکورہ سرمزل ک مانندیگائے ۔ چوتقی مزیب بہ شعرہ مدلینے روہ وزمین پر مادیسے ۔

واضع بے کرفر بات اور تضدیات کے شرط کرنے اور ان کے مکانات کی راعات میں سراور رازیمفر ہے کہ انسان مخلوق ہے۔ آوازوں پرکان دحرنا ، نفخات کوسنتا ، جہات مختفہ کی طوف متوجہ ہونا اور با توں اور خطرات کا اس کے قلب بیں گھوٹنا وغر اس کی جبلت اور سرخت میں داخل ہے تو علمائے طربقت نے لینے غیر کی طرف متوجہ ہوئے کوروک فینے اور خطرات برونی کو آنے سے بازر کھنے کا بیط لیف نکالا متازم ہوئے کو اس کا دوجہ اس کی توجہ آمین آئیں متا بنی واسسے بی ٹوط کراس کا دھیان مرف الشر اکس ہوئے کے اسے بارکھنے کا بیط لیف نکالا اس کی توجہ آمین آئیں میں داخل ہے ۔

اس لمرح بيبيتواياي طرنفيت في ا ذكا رمضوص كم واسطح بنسات و ببيّات

ا یماد کیے ہیں جنیں منا سبات مخفیہ کے سبب سے معافی الذمن مرد اور پیاوم حفتہ کا عالم دریا تت کرتا ہے۔

بعن مورت میں نہونسی ہے بین ملیدی خشوع خصفوت بہ بعق میں جمعیت ماطراہ رو تع وسواس ہے اور بعن میں نشاط ہے اور بہ سرنمازے قرمز جمعیت ماطراہ رو تع وسواس ہے اور بعن بین نشاط ہے اور بہ سرنمازے قرمز علیہ ، رکوع ، سجوداور قبام و تعود وغیرہ بیں ہے ۔ اورای بھیدک وجہسے سرورکا نما علیا بھائوۃ والسلام نے کو لیے براغ رکھ کرکھڑا بوئے ہے من زوایا ہے کہ یہ ابن الرکھ کا بی اور تعود نشاط ہوتا ہے ۔ کی شکل ہے۔ اس واسطے کی اکثر بینیات بیں اکثر کا بی اور تعود نشاط ہوتا ہے۔ جوسرگر می عیادت کا منانی ہے۔

ان کو اور کھنا جا ہے کہ ایسے امور کو جوا وکا دمخصوصہ بمی خاص صفت کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں ، نما لفٹ شرع یا داخل بمعان سیشہ تہ بمحضنا جاہیئے ۔ ایجاد کیے گئے ہیں ، نما لفٹ شرع یا داخل بمعان سیشہ تہ بمحضنا جاہیئے ۔ اہل سکور کو بیا ہیئے کہ مجتمع ہموکر نماز فجر یا عصر کے بعد صلفتہ کرنے وکرا اہمی کہ ہم

اجتماع مي جو توائر من وه تنبال بي ماسل منبي موند

س خود میرجب طالب پراس دکر جلی کا اثر ہوا ولاس کا نوراس ہیں دکھائی ہے ۔ فرکر سی کے اثر سے یہ مراد ہے کہ اس وکر جلی کے اثر سے یہ مراد ہے کہ تعلیم ویا جائے۔ اس وکر جلی کے اثر سے یہ مراد ہے کہ تعلیب بی تحریب ذوق و شوق پیدا ہوا ور فعا کے ام سے ول براطیب نستی آب کین ، چین اور داحت حاصل ہو۔ وسواس دور ہوجا کیں اور حق تعالی کواس کے ماسو الے برمقدم ریکھے ۔

جوشخص دوماه یا اس سے کچھ زبادہ عرصہ کک ندگورہ نثر انطاکے ساتھ فی یوم جار ہزار باراسم دات کے ذکر پر مداومت کرے توانشا رائٹدہ ہ لیتے قلب میں مزور یہ ازرمشا برہ کرےگا 1 ورنورا ورسرورا ورطا نیت بائے گا خواہ ذاکہ کیسا سی کم فہم کموں یہ ہو۔

یبلا ذکر از کا رِخنید بن سے اسم فلات ہے اور اس کا طریقیہ یہ ہے کدائی دونوں "کھھوں اور دونوں بوں کو بند کرے اور دل کی زیان سے مع اکتلا میمنیٹے "، کہر کر نافت سے سید کہ چرفیے بھر بنے نفور میں اللہ بھی بھر کہ کرسینے ہے دہاغ اللہ بہتے ہے جربی الفاظ اللہ بہتے ہے جربی الفاظ خیال کرتا ہوا درجہ بدرجہ اترے یہ اکلتہ علیقہ کہتا ہوا ورش سے دماغ پر ازتہ بھی ہوئے " کہتا ہوا ورش سے دماغ پر ازرے اور" اُدلتہ بھی ہوئے " کہتا ہوا و ماغ سے سیتہ پرا ترے اور جر " اُدلتہ کی مین ہوا سینے سے اور اس طرح بھربار بارکت ہے اس طریقہ کے بعض لوگ اس میں" اُدلتہ قد یہ " کوجی زیا دہ کرتے ہیں اگرالٹر قدیر اُللہ قدیر گرا ہوئے اور چونی بارع ش تک ۔

ا فا فرے تو تیمری بار آسمان تک پہنچے اور چونی بارع ش تک ۔

ا فنا فرک تو تیمری بار آسمان تک پہنچے اور چونی بارع ش تک ۔

ا فنا فرک تو تیمری بار آسمان تک پہنچے اور چونی بارع ش تک ۔

یاس افعاس افعاس کے باہر ہوئے کے ساختہ کی لا اللہ کا نصور کے کے بیا تھ ہی کہ اور فرد یہ خیال کرے کہ میں نے جملہ ما سوی اللہ کو اپنے جم سے نکال دیا ہے اور فرد یہ خیال کرے کہ میں نے جملہ ما سوی اللہ کو اپنے جم سے نکال دیا ہے اور فرد یہ خیال کرے کہ میں نے جملہ ما سوی اللہ کو اپنے جم سے نکال دیا ہے اور فرد یہ میں ا

میر جیب سانس خود بخود بغیرا راده اور فصد کے اندرجائے نولفظ" الآاللہ" کہتا ہوا قلب پر پہنچے اور خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سواتمام اسٹنیا، فنا ہوگئی بی اور نعظ اللہ کانفش ول پر قائم رہ گیاہے۔

بزرگانِ طریقت نے کہاہے کہ اس ذکر کا نام پاس انعاس ہے اور خطارت و وسواس کے د فعہ کرنے میں اس کا بڑا اثر ہے۔

هما قیمی اس کیرجب وکرخنی کا اثرظا ہر ہوا ورطاب میں اس کا نورمعنوم ہوتو اے هما قیمی اس کا نورمعنوم ہوتو اے هما قیمی کے اثریسے مرا دشوق مجنتِ المبی کا غلبہ اس کی طلب میں ہمت کا جم جانا ، سکوت میں صلادت بیانا اوراشغال و المبی کا غلبہ اس کی طلب میں ہمت کا جم جانا ، سکوت میں صلادت بیانا اوراشغال و امور دنیوی سے نغنغر ہو جانا وغیرہ ۔ یہ ۔ ر

امورونیوی سے ننتخ ہو جانا وغیرہ۔لے۔ مرا قبہ کا طریقیہ یہ سے کہ ایک آیت قرائی یا اللہ تفالی کے نام پاک کوزبانِ تعمور سے بڑھے بھیراس کے معنی کی طری متوجہ ہوکراس تفظ کے مقبوم میں س طرح

مستوق ہوجائے کہ ماسوائے اس کے کوئی چیز دھیان ہیں نہ کہے۔ لیے مراقبہ کہتے ہیں ۔

مرانبه صفوری تعالی یہ ہے کہ سالک زبان سے کہے یا جنال ہیں خیال کے کہ اللہ عاضری الله ناظری اللہ میں " بھراللہ نعالی کی حضوری اور نظراور میت اور مکان سے پاک ہونے کو میت اور مکان سے پاک ہونے کو نوب نوب نے کو نوب نوب نے کہ نصور جم جائے کہ اس میں تغرق ہوجائے۔

نوب ضبوط تعمور کے یہاں کمک کر نصور جم جائے کہ اس میں تغرق ہوجائے۔

طریعہ معید یا اس کیت کا تصور کرے دھو معکم اینا کنتم لینی تم جہال کر ایس کے بیاقت ہونے کے میں میں نوب کے دوب کا میں میں تعالی تھا ہونے کو تاب کہ بین جم ہوتی تعالی تھا ہے اور سال کے ساتھ ہونے کو تیام، قعور فران میں دھیان کرے۔

اقسام مراقب قراریہ اللہ کی ذات ہے اور میں دھیان کرے۔

اقسام مراقب قراریہ کی دوب کے دوبال اللہ کی ذات ہے اور میں دھیاں کرے۔

اقسام مراقب قراریہ کی دوبال اللہ کی ذات ہے اور میں دھیاں کی دات ہے کہ دوبال اللہ کی ذات ہے کو دھوں کے دوبال اللہ کی ذات ہے کہ دوبال کے دوبال اللہ کی ذات ہے کہ دوبال اللہ کی ذات ہے کہ دوبال اللہ کی ذات ہے کہ دوبال کی دوبال

ياية بيت بيسطة العدبعلع بان الله يرى - دكياانسان تبس جانناك

الله السه دیمیدراجی) یااس آیت کامرا قبه کرے: نحن اقوب البه من حبل الوربید ریم

انسان کی رگرگرون سے جی قریب ہیں ، انسان کی رگرگرون سے جی قریب ہیں ،

يا س أيت كاتصوركد، والله بحل شيء عيط دالله بركه

میرے بوئے ہے۔) اس آیت کا دھیان کرے: ان دیق معی سیرہ دین ریقینامیرا اللہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے ہارت کرے گئ

باس آبت کا مراقبہ کرتے، هوالاول والاخووالطاهو والباطن داللہ تعالیٰ اول ہے اس آبت کا مراقبہ کرتے ہوئی میز تنہیں آ خرجے ہوبعد فنائے مالم باقی ہے محکون طاہر ہے باعتبارا بنی صفات اور افعال کے ، باطن ہے باعتبارا بنی فوات کے کراس کی حقیقت کوکوئی تنہیں مجھ سکت .

یہ مراقبات اللہ عزوم کے ساخة ول کا نعلق ہونے کے واسطے از صد نعید ہیں ۔

مراقبہ ونا کے بیے مراقبہ حقیق ملائق ، تجروتام سکر جمو ، بیہ ونئی اور فینا کے بیے مراقبہ ون اسلامی مراقبہ ون اسلامی مراقبہ ون اسلامی مراقبہ ون اللہ میں عبیہا فاین دیجے و بیٹ مراقبہ و اللہ اللہ والا کو الا کو اللہ والا کو الدی والد ہے اور باقی صرت ترے رب کی فوات ہے گی جو بڑا اُل اور بندگی واللہ ہے)

مخات فادریہ کے درمیان اس مراقبہ فنا کا اکثر معمول ہے۔ اس کا طرافقہ یہ ہے کہ لینے آپ کو تعمور کرے کہ مرکز فنا ہوگیا ہے اورائیں را کھ ہوگیا ہے جیسے ہوائیں اڑاتی ہیں۔ ہر شے کی زکیب اورشکل مٹ گئ ہے اورا کیہ ایسی ہوا تیب سے میل کہ اس نے بُرزے نیزے اڈاکر تمام عالم کو بہت ونا بودکر دیا ہے سوائے المترنعالیٰ کے کچھ جی باتی نہیں رہا۔ اس تعور بردیر مک قائم کرسے بشغل فنا بخوبی حاصل ہوگا۔

مرا فبه نستی اس طربقه ندگوره دیل کا مرا تبه نمینی کا باعث ہے۔ آیت مرا فبه نستی ایر ہے۔

"ات العون الذى تفدّون منه فإن ملانبكد اينا تكونوا يدد ككه الموت ولوكنت في بروج مشبدية" ديقينًا جس بوت سئم باكته بروه الميس لمنة والى بع جهال كبير بحى تم بو كر بوت تقيس يا لے كل اگر جي تم او بي اور مفبوط برجوں ميں بوگے،

توحیدافعالی مشاہرہ تو اسے توحیدافعالی کا افراس کا آور اس کا امر کیاجائے۔ ترمیدافعالی یہ ہے کہ سرفعل کو جرما کم میں طا سربو خلاتعالی کی جانب سے سمجھے نزیدا ور مرکی کرون سے رہی کو ت باتی سے اور نہ تو تع جیسا کہ معدی گا

دری نرع از شرک بر مشیده بست کر زیرم بیازرد و عموم نخسست رو مراس کامعلوم کرنا اینده مالات کے کشف کے بیے انزرہ حالات کامعلوم کرنا اچاہیے کہ طاب اچی طرح عمل کے یا کیزہ کیا ہے بہنے ،خوشبولگائے اورخلوت بین صلّی پر جیٹھے ،بھرحق تعالیٰ سے بسنی تمام دعا کرے کہ فلاں واقعہ کو جھے پرطا مرکرمے۔ بجراسم ذأت ياعليهميا سبين باخبير اسمائي ملا الأكان تزاكط ساعة مبیساک کی برق طراق یا سه صرفی طرای میں بیان ہمواہے یا صرب وکرکے يهان ككر الينية تلب من كتاشق إور نور كوبلية اورسات دن كماس برمداوت كرك انشاء الله الله الله الله المكتف عال مبوكا . و مصائح قادر برنے کہاہے کہ جوطریق کشف ارواح کے كشفة ارواح ليربارا برب بيكن الطوندكوره كرسالة وابني طرف ستوم کی مزب سے اے اور بائی طرف قد وس کی اورآسان میں وب المنشكة اورولي والووح كى ـ احل مشكلات كيدي به طربقه ب كهرات عاجت روانی کے لیے کوشرائط ندکورہ کے ساتھ تبجد کی نماز بیسے جس تدر ممکن بور بچرد ایک طرف کی حزب لگائے . . . اور بائیں طرف یا و باپ انشراح خاطركا يه طريقة بي كرحبس فنن الله ك مترب ولي انشراح خاطر الشراع عافرة بير فرمية ب من بي الشراح عافرة الله والمائع بر المشراح خاطر النائم بهرلااله والمائع بر هِ وَرْف بِعِردا مِي طرف" اللا "كَهِ كَعِيرِ بالبِي طرف قلب يز بُو" ك خرب عن عجر "الى"كى فرب دائي كرف إور" نقيم "كى فرب بائي طرف لكائے۔

دفع امراض معلوبی و شفائے مربین، مجوک کود نع کرنے، کتا لیش رزق، یا معلوبی و شفائے مربی منظور موزو حب مرادا سمائے حسنہ میں سے کوئی اسم نے کربا تا عدہ و و مزب، سہ مزب یا چہار مزب کا ذکر کے مثلاً شفائے مربین کے لیے یا دناق " بحوک دفع کینے مربین کے لیے " یا قادر "کہے ۔

اسی طرح اسمائے حسنی کو اپنے مطلب کے موافق ندکورہ بالا طراقیہ کے مطابق ذکر کے ہے۔

دکر کے سے ۔

## وظالف غوثيه

حضريضيغ وجيبهالدين بغدادئ وكابيان بيحكدايك مرنتبي ني جفرت بيد عداتعاد رجیلانی سے اورا دووظائف اوران کی تاثیر کے باسے میں دربا فت کیا ۔ تو حفرت عنع عبدالقا درجيلا في تنه فرما ياكه اعمال ووظالفت ك البر برحق ہے مگر والم يقه برطمصفه والصيب اعلى ورجم كاايان باكتثر ايان بالرسالت اورايان بالقدر كابونا عزوری ہے۔ اس کے ملادہ مال کو نٹرک سے مبرا ہونا چاہیئے۔ رزق ملال کمانا ما بيئے بعنور ملى الدعليه ولم سے محبت ركھنى جابئے ،عباوت كا خاص خيال ركھنا حِاسِيُ - اكثر با ومنور سنا چائيئے: طامري اور يا لمني طہارت كى بابندي جي عزوري ہے۔ یا مخوں وقت کی نماز کی یا بندی سے بھی وظائف کی تاثیر براس با تی ہے۔ اس كے ملادہ تبحد كى نماز كا استام بعى مزورى بيد. اوراد ووظا تُف يرا صف و فنت خشوع وخنوع بعي قام ُ ركهنا بياسيم تاكر رفنت فلب ببدا مبوا ورعمل باركاوٍ رب العزت مي درجة فبولبن يا جائے عمل شروع كرنے سے پہلے صدقہ وخيات كرنا بھی منروری ہے۔ حمام سے اجتناب کرنا جلبے اگر بڑھنے والے میں مسکیلی نواز ایتار صبرا در ساقت کی خوبیال بھی پیدا ہوجائی تواس کے بے بہت بہتر ہوگا بهرصال معفرت غوش اعظم کی بیان کردہ خوانط پر ولیعنہ بڑھنے سے پہلے عمل كرلينابست الحياج . دمنا تب طبي

معرف جعفر بن سعید بغیاوی کا کهنا بین که ربیع الادل ای ه هی حفرت مسید مبدانقا در جمیا فی در کا کهنا بین که ربیع الادل ای ه هی حفرت سید مبدانقا در جمیا فی در کی خصنت اقدس میں جب بین حاضر بوا تواک کی زندگ کا به دور و و تقاکداپ حذرت منتق میں معروف سقے ، آب کی ذات اقدس کواکسان منتمدت ما میل می دانسه منتمدت کا مرتب منتمدت کا مرتب منتمدت ما میل هی . قطبیت کری کا مرتب

آپ کو مانسل ہوجیا تقاآب میں ہوئے ہوئے وگوں کورا و ہرایت پر لاسے تھے ہیں نے ومن کیا کہ صفرت آپ مجھے الیہ اعمل تناویں جومیرے بے وین و دنیا ہیں بہتر ہو ۔ آپ نے قربایا کہ لینے آپ کو صبر کا ماوی بنالے ۔ توجیدسے مبت کر بھیشر اپنے طاہر رہ ۔ نماز تبجد سے نافل نہ ہو ، عبادت میں خشوع وضفوع بیدا کرصد قد وخیات میں تا غربہ کر۔ قرآن باک اور سنت پرعل کر مال حرام سے اجتناب کر۔ قراللی سے مجبت کر اوپ رسول اور مجت رسول کو اپنی زندگی کا مقصد بنالے ، صلاقت اور ریاضت سے کا م لے اس کے بعد تیرا ہرعل بطام وشر ہوجائے گا۔ اور ریاضت سے کا م لے اس کے بعد تیرا ہرعل بطام وشر ہوجائے گا۔ حضرت سیدعبدالفا در جیلی بی جنداعال و وظالف مندر جرو ال بی :

ا بسلام غور برادری الالمال کا بان بے کہ جب بی نے یہ واقعر نے فرای کر بیان کے دور کی بال کا بان بے کہ جب بی نے یہ تواخر نے فرای کری نے بال کی تواخر نے کہ الالقام عربازی زانی سنا ہے الفوں نے کہا کہ میں نے حضرت سیدی فیخ عبرالقاد جیلا فی حرسے سنا آپ نے فرایا کہ جو تحق کی مصیبت میں مجھ سے فریا دری چا بتاہے ۔ وہ مصیبت اس سے بطا لی جاتی ہے اور جو شخص کی تعلیمت میں مجھے میر نے نام سے بہار تاہے وہ تعلیمت اس سے بطا لی جاتی ہے اور جو شخص کی تعلیمت اس کے حضور میرا توسل اختراک تاہدے اس کی وہ ما جت پوری کروی جاتی ہے اور جو شخص دور کوت ناز برقے ہے ہر رکعت میں فاتح کے بعد گیارہ مرتب مورہ اضاف برط سے بھر رسول نام ہے اور آپ کا ذکر کے ۔ اس کے بعد عراق کی جانب گیارہ قدم چلے اور مرا نام لے کرا نی حاجت طلب کے توائد کے فضل و کی جانب گیارہ قدم چلے اور مرا نام لے کرا نی حاجت طلب کے توائد کے فضل و کرم سے اس کی وہ حاجت طلب کے توائد کے فضل و کرم سے اس کی وہ حاجت طلب کے توائد کے فضل و کرم سے اس کی وہ حاجت طلب کرے توائد کے فضل و کرم سے اس کی وہ حاجت طلب کرے توائد کے فضل و کرم سے اس کی وہ حاجت بوری کروی جائے گی۔

ا مستخاره فوتيم المصن سيرعبلانفادرجيلاني مختار مكين لمركية ٢- استخاره فوتيم إبيان فرائيس:

ببلاطريقة يربي كرمشاء كى نازك بعدد وركعت ناز برنبت استخاره اسطرت

بڑھیں کہ بررکست میں سورہ فاتھ کے بعدگیارہ مرتبہ سورہ اضلاص بڑھیں جورسول کرم صلى التعليدوم بركباره باريه وروو شريف وطريس و "السَّلَامُ عَبَيُكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَرَحْرَكَا تُكُ ٱلسَّلَامُ

عَكَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ- اَستَكَةَمُ عَكِيُكَ يَا خَيْرَ خَلَقِ اللهِ- اَلسَّلَامُ عَيَيْكَ يَا شَفِينِعُ الْمُذُنِبِيْنَ - اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ دَعَلَى اللَّ وَاَضْعَايِكَ اَجْمَعِيْنَ - اَللَّهُ قَرَصَلِّ عَلَى مُعَسَمَدٍ كَسَا

تَعِبُ وَيَوْضَا ﴾ ٣

اس کے بعد بیر کلمات ایک ایک سو بار پڑھیں و

يَا عَلِيكُوْ عَلَيْتُ فِي الْنَشِيعُو لَنَشِوْ فِي

يَا خَبُنُوا آخْسِبُونِي ﴿ يَا مُبِينُ مِنْ بَيْنَ لِئَ

اس كے بعد سوچائيں انشاء الترخواب ميں جواب مل جائے گا .

د وسراط لقِه يه هيك بعدياً زعشامبتر بربيط كاكب سزار مرتبه مَا هَادِيْ يَادُ شِيْدُ يُا تَجَبِيْرُ كَا وردكرے اور تھے کسی سے کوئی بات كے بغير سومائے انتار الشرخواب مي جواب مل جائے گا ۔ آگر ند ملے تو دوسري رات بھريع كى كے د وسری رات می جواب نه ملے تو نیسری شب بھریہ عمل کرے۔ انشار الله عنرور

تيساطرنغبه يهب كمعضاكي نمازك بعدد دركعت نمازاس طرح برميطك مررکعت میں سورہ فائحہ کے بعد تین بار سورہ اخلاص بلے اس کے بعد سرنتال كالحرف اورمز قبله كاطوت كرك اكنظاه والباسط بإعنا بواسوجائ

انشادالنة خواب بين جواب مل جائے گا۔ على برائے زيادت رسوال له م على برائے زيادت رسول له م کا مسانے زيادت رسول ليدم کا مسانے زيادت رسول ليدم ما ت ہوکرنیالباس پینے. خوسٹبولگائے اور نازعشا سکے بعد دری کیسوئی ہے

مرية منوره كى طرف توج كرا ورصدق ول سے بارگا و البى مي التجاكرے كولے سرور كو بين سى التجاكرے اس كے ساتھ بى زبارت نصيب كرے اس كے ساتھ بى منهايت سوز و در ورمندى كے ساتھ به در ورون نوب برط ھے ؛

« اَلصَّلوٰۃ وَ السَّلاَمُ عُلَيْلَكُ يَا رَسُوْلَ اللّهِ اَلصَّلوٰۃ وَ السَّلاَمُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ عُمَّتَ بِاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ عُمَّتَ بِ حَمَّا عَلَيْ عُمَّتَ بِاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَرَّمَ بِي عَمَّا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَرَبَيْ حَمَّا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

اس کے بعدسوجا ہے انتاءاللہ نواب بیں صفور رسول مقبول می زیارت نصبیب ہوگی م

مرافیہ نوسیدیا عمل استفامت ایر خیب بررکمت بی سورهٔ فانخه کے بیدگیارہ بار قُلُ هُوَ ۱ مَنْهُ بِرُسے سلام پیرنے کے بعدان کان کا سویار ورد کیے :

لَامَعْبُوْدَ إِلَّا اللَّهُ كُلُهُ لَا مَقْصُوْدَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

اس عمل سے قلب نور موفت سے بریز ہوجاتا ہے اور سوائے اللہ کے دل بی کسی کا خوت مبیں رہتا ہ

برایتا تیول سے تحات این گردادال کے تو وہ پاک مات ہوکراول میں گریتا ہوں این ہوکراول میں گردیتا ہوگراول میات ہوکراول میں گردیل کے تو وہ پاک میات ہوکراول میورہ فائند میں میات بارہ بھرمورہ اخلاص سات بار بھر دور شریف گیارہ بار اور ھرسجدہ میں جاکر یہ دعا پڑھے:

يَا مَّا ضِى الْحَاجَاتِ وَيَا كَافِيَ الْسُهِمَّاتِ وَيَا وَا فِعُ الْبَيْتَاتِ وَيَا حَلَّ الْمُشْعَكَلَاتِ وَيَارَافِعُ الدَّرَجَاتِ وَيَاشَا فِي الْوَمُواشِ وَيَا مِجْيُبُ الدَّعْوَاتِ وَيَا اَرُحَحَ

الرَّاحِينُنَ - بَيَا عَالِعَ مَا فِي الصَّدُ وُرِإَخْرِجْنِيَ مِنَ الطَّكُسُبِ اس کے بعد سرورکونین جنا ب احرمجتنی مسلی الشرملیہ کھیے توسل سے بار كا و خداد ندى مى برايشا نبول مع نجات كے ليے التجاكر كے انشاء الله اس ك آرزوىدى بوگى -علی فارخیر کے بیے ریمن ، اسودہ عالی بکشائش رزق اور صول روزگار عمل فارخیر کے بیے ریمن عمل علی سے . عمل فارخیر کے بیے ریمن عمیب وغریب اثلاث کا عالی ہے . اس کا طربقہ یہ ہے کہ مبع کی سنتوں کے بعد فرمینوں سے پہلے سورہ فاتحہ وص ميك سائق يعني بيشعر الله الترَّخين الرَّحِيم الْحَدُدُ لِله الرَّحِيم الْحَدُدُ لِله الدَّرِيم گیارہ مرتبہ بڑھ لیا کریں ، نما زکے بعدخشوع وخفتوع مصحصول مقصدکے لیے دما ما مکیس ۔ انتار الله مگرے کا سنور جا بی گے ۔ عاز فرگسنتوں اور زمنوں کے دیمیان یہ کلات عمل اسودہ حالی روزانہ سوبار پڑھے ، و سُنْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَسْدِم سُنْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِ و أَسْتَغْفِرُ اللهُ" انٹ ، ایٹرنه ندگی میں آسووہ مالی اوسراحت نصیب موگ -عمل کشاکش رزق می فیری سنتیں اداکرنے کے بعدا ورزمن اداکر ممل کشاکش رزق میں سے بیلیاس دماکار دزانہ سوبارورد کرے: " اَللّٰهُ حَ اَغْطِنِيْ رِزْقًا كَتِنْ يُرًا كَا عَجِمْدِبَ الدَّعُواتِ وَ كِا أَدْحَهُ الرَّا حِيثِينَ " انشادا مند الله تعالى شررزق عطان مائے گا۔ على غور المائي قرض ترق موقع بل ازائه بحر المائي قرض ترقی علم. عمل غور تيم مل خور تيمير صول زېره توکل مصائب اسانی وارمنی اوردشمنوں کے شرسے

martat.com

مفوظ ربنے کے بین بیت عجیب ال محصی اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعدہ ورکعت نماز نفل اس طرح اوا کرے کر برکعت ہی سورہ فائٹ کے بعدگیارہ گیارہ بار مورہ اخلاص برطے بسلام بھیرنے کے بعدگیارہ بار دروہ شریف برطے بھر بارگاہ اللّٰی میں سجدہ دربیز موکر ضایت خشوع وضفوع کے سافقہ یہ وما برصے ،

اللّٰی میں سجدہ دربیز موکر ضایت خشوع وضفوع کے سافقہ یہ وما برصے ،

اللّٰہ عَدَّ اَنْتُ مَنْ وَاَنَاعَ بِدُالَةً مَا اَنْتُ مِنْ مَنْ اَکْلَابُ وَحَمَنْ اِللّٰہ وَاَنْتَ خُولِی اَللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ و

صلوٰۃ اسیاع الاما یاعل ملندی درجات اوراللہ تعالیٰ صلوٰۃ اسیاع الاما کا بڑھنا انتہائی منبہ ہے۔ صلوٰۃ اسباع الاما کا بڑھنا انتہائی منبہ ہے۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ زوال کے بعدو ضوکری اور دورکوت تحیتہ الوضویر هیں اور دورکوت تحیتہ الوضویر هیں اور دورکوت تحیتہ الوضویر ها خلاص اور دورکوت بیں سورہ فاتحا درسورہ اخلاص ایک ایک ایک بار برا ہے کہ سوراہ کیا در دور سوبار کیا در دور سوبار کیا درد کریں بسلام پیرنے کے بعد خشوع وخضوع کے سابط اللہ تعالیٰ سے اس کی حایت اور نورت کے لیے دعا ما تکس ہ

عظام المرائع فراب عن المام الكري في الكري في المراب المرا

سیدناغرن الاعظم کاتصور کرکے دوسوم نبریر کھان پڑھے ا دیا مبئوں سیند مُحَی الدِین اَحْفنووْ اللّه مُحَی مَلی علیٰ
الدُور کُے مَدی الدِین اَحْفنووْ اللّه مُحَی الدِین اَحْفنووْ اللّه مُحَی الدِین اَحْفنو الله مُحَی الدِین اَحْف الله مِن الله مُحالی میں کہ بین اخوات الله مالد خواب بین کہ بین افوات المحلم میں کر یا رت نعیب ہوگی ۔ اگر پہلے ون گو برمقعود صاصل ما ہوتو تین دن تک یہ علی کے انتا دالله ماد برکے گی ۔

## يجهل كاف

حفرت سیدعبدالقادر جیلانی سی تربی اشعاری جنیس جبل کان کہا باتا ہے کیونکہ ان اشعار میں آپ نے نفط کا ف کو جالیس مرتبہ استعال کیا ہے۔ آپ نے میعز کی ان اشعار میں آپ نے لفظ کا ف کو جالیس مرتبہ استعال کیا ہے۔ آپ نے میعز بی اضعار مناجات کے طور پر اپنے دل کو نخاطب کر کے کہتے ہیں۔ ان نفیع فی بیٹ استعار میں استعار نبایت اعلیٰ وار فع عربی زبان ہیں ہیں اور عوام ان اس کوان کے سمجھنے دئی کہ اشعار نبایت اعلیٰ وار فع عربی زبان ہیں ہیں اور عوام ان اس کوان کے سمجھنے دئی کہ بیٹس میں میں بی بیا مثعار معہ بر میں سخت دقت محسوس ہوتی ہے ۔ ایجس مجھنے کے بیا مثعار معہ بر میں ندر سند ہیں ب

(۱) كَفَاكَ رَبُكَ كَمْ يَكُفِيْكَ وَاكِفَةً كِفْكَانُهَا كُكِينِ كَانَ مِنْ دَكِكِ كِفْكَانُهَا كُكِينِ كَانَ مِنْ دَكِكِ

(کے عبدالقاور؛ تیرے رب نے بہت ی اتفاقیہ صیبتوں کیں نیری کفایت کی اور اب بھی وہ البی مصیبتوں کی کفایت کی اور اب اور اب بھی وہ البی مصیبتوں میں تیری کفایت کر ناسبے اور ان کی مثال یوں سے جیسے کہ کوئی لٹ کر حوار سے زع نسکے۔

ینی اس شعری یہ بتایا گیا ہے کہ اے میرے ول الله تعالیٰ نے بچے ہہتے ہے اور خطروں اور وسوسوں سے مفغظ فرما بلہ ہے اور اندہ بھی بیری حفاظت کر رہا ہے اور کرتا ہے گا ۔ ان خطرات اور وسوسوں سے دور ہوجانے یا ان کے رک جانے سے توفائل اور مطابی من من ہو۔ یہ نوالیہ اسے جیسے کہ ایک بھاری سن کرچیپ کر گھان لگائے ہوئے اور کم کرک سیکھی فافل یا کرد و بار و حملہ آور ہو۔

رس نَكِرُّكُوَّا كَكَرِ انْكَرِّ فِي كَبَرِ تَخْكِيْ مُشَكْشَكَدَّ كُلُّكُولِ فِي كَبَكِ تَخْكِيْ مُشَكْشَكَدَّ كُلُّكُولِ فَكَلِيْ كَكُلْ

د پیمعیائی باربارا ما تے ہیں ۔ وہ ایک معتبوط رسی کی دط یوں کی طرح ایک دور مے کے ساتھ نیمایں ۔ بھریہ مصائب آیب الیے نیزہ بدارت کرے مشابہ یں ہواک مولے اور شخت گوشت و الے اونٹ کی مانند ہو) مینی را و معرفت کے خطرات بہت سے بی بھیرو ہ ایک دوسرے کے ساتھ ببوسته بين بعني ايمينتم موتا ہے تو دومراسلف اً جا تلہے اوران كم ضبوطي ايب مولے تندرست او نطی اندہے مقصدیہ ہے ۔ راہ حق کے خطرے بہت فری بی اخیں اللہ کی مدوا در کرم سے دور کیا ما سکتاہے . كَفَالنَّا مِنْ كَفَاكَ إِنْكَافِ كُرْبَتَهُ يَا كَوْكُبًا كَانَ يَخْكِيُ كُوْكُتِ الْفَكَكِ دك ميرب دل؛ الله تعالى نے ميرے علم كے مطابق نما م معينينوں مص<u>ب مجمح</u> جيشكا داوياجن كالمحصيصه واسطر برطار الصانتات توسيات بفااور روشني مين آسافی ستایے کی مانندہے) مینی اے میرے دل؛ جسے میں آسمانی ستارہ کی ما نند مجتما ہوں . خدا تعالیٰ نے تجفيران تمام مصائب سيرج مجه برنازل مرئي. محفوظ ركعا ديا آئنده بريشانيل سے اور میبننوں سے نجات مے اوران سے تیری حفاظیت کرہے۔ اورباموُ کل جبل کات اس صورت سے ہے : بسنحه الله الترخين الرّخينيم كَفَاكَ رَبُكَ كَا جَنْنَا مِيُكُ كُفَرَ كَكُونِيكَ وَ اكِفَ ا . يَا دُوُلَائِيُلُ كِفْكَا فُهَا كَلِكِمِينَ يَاجِ بْمَائِيلُ كَانَ مِنْ كَالَكَ يَاكُنُكَا مِنْكُ تُعَكِّرُ كُوَّا كُوَّرًا لُكِرِّرًا لُكِيِّرً نَعْمَائِيْلُ فِي كَبِي تَحْكِيُ مُشَكَّلَةً كَا كُلْكَا يُبْيِلُ كَلَكُكُ كُلُكِ كُلَكَ يَا هَذَ إِنْكُ كَفَاكَ مَا فِي كَفَاكَ انكات كُومَتُهُ كَا عِذْمَا مِنْ أَلِي كَا كَاكَ تَا كَذَكَ كَا كَا قَا تَحْكَى

يَا دَرْدَايُنْكُ يَا كُوْكُتِ الْقُلْكِ يَا مِنْكَايِنْكُ . ركوة كابهلاط لقد المبل كان كي زكوة كاطريقه بير بي كداول تين روز روزه رکھے. نرھ جوان ، جمعہ اور ترک حوانات جالی کیسے اور شام کورودھ جاول سے روزہ افطار کرے اور روزان ایک فقر کو دوره جاول برك بهركه كعلائه اورروزانه الصال توايد حفور التحمليهو لم كىدورج اقدس كوكرم - اورنبسر روزىينى جعه كوصى كى كاز كے بيد كمنارة دريا جاكاول وآخر كياره كياره مرتبه درووشرايف يشيه عيرا ورجبل كان كوكياره سومزبه يرم ه الله الله الله الله المياره كياره مرتبه كا ورور كله زكوة ادا بوئي ادر كل موكسا ا گرکسی کواکسیپ جن، و توخبیث ایدا دیتا ہوں توسات مرتبہ سرسوں کے تیل پر یرے کردم کرے (درآسبیب زوہ کے دونول کا نول میں ڈال کرشہادت کیا نگلیوں سے کان کے سوراخ بندکرے تاکرتیل با سرنہ سکلے اور کچھیل برن برجی ہے۔ انشارالله آسبب كحصن يُرتَّتُ كُنُ أور بالكل جل جلستُ كا إور في وكل كے كا۔ بہ طرابقہ آسب وجنات كے اسے بي سريع النفع ہے۔ جهل كات كى زكوة كا دوسراطراقه البيل كاف كى زكوة كادوسراطراقية بعدنماز فجرغسل كيب إورروزه ريح إوركطرا بغيرسلا ببواييني ووركعت ناز تغل برم هے ۔ اول وآ ترکیارہ گیارہ مرتبہ درووشریف ٹیسھے اورابصال ثواب نعتم خوا جگان قا دریه یا چهشتیه پڑھے اور ایب بزار ایک مرنبه جبل کا ت برطهے اور سواسیر کندم کے آئے کی میٹی روٹی نیائے اور میار فقروں کو کھلائے ا ورنتالم كونودروزه (فطاركيب) ورنجننهس دوسنبه بمايرشع. مرروز بعدا فطار کے ایک سوسات مرتبہ یہے ۔ یہ زکاۃ یاغ روز کی ہے۔ مینے کو أبجه بنزارا بب مزنبه ا ورشام كوابك سوسات مرتبه روز يرطب وزكاة ا دا بهوگی ا ور على كمل موكا ـ يه عل ا ضا قدرزق كے بيے لاجواب ہے -

mariat.com

برجهل كان كى زكوة كالميسراطريقير اول بده جميرات اور مجمعه كاروزه بجبل كان كى زكوة كالميسراطريقير الحصاور كياره سوكياره مرنبرا بي جله من يرم اول وآخر درود شريب كياره كياره مزنيه يرم اور حمد نشريب الميرايك مزنبه يوسط ويعني يبلط كبارة مزنبه درود شرنيب برفي ح بيرايب مزنبرمرز شرب را سے بھر گیارہ سوگیارہ مرتبہ جین کاف راسے بھراکی مرتبر مندنزلیب بجرگیاره مرتبه درو دینترلیب، اسی طرح تمین روز راسطے اورختم نوا جگان روز راها ا دردوری دوره کی کھیر بنائے اور کے فقیر کو کھلائے اور آ دھی سے خود روزه افطار کرے اورطلوع افتاب کے بعد دریا کے کا سے بر بڑھے زکوۃ ادا ہوگ على عمل موكا مر مرز نترلفيت بيرب ي عَزَمِنْ عَلَيْكُوْرَيَا حُنُوْرَا مِيْلِ بِحَقِّ الْكَافِ أَجِبْ

دَعْوَتِيْ وَسَمِيْنُ لِي فَيْ قَصْنَا يُرِحَاجَتِيْ وَحُصُولِي وَمُوادِي بِلاَ مُكُنِّتِ وَمُهُلَنْتِ ٱلْفَتَ تُعَلُّونِنَا بَيْنَ قُلُونِ الْعَافِيكَة :

ب چل کا ف کے قوائر مندرجہ ویل میں: قوائد جهار کافت کے توامرسرت بن بن اور اور ایک استان کا دور میں ہے۔ فوائد جہال کافت کے دان برائے اسپیدندہ سرسوں کے تیل برجا لیس م ته بره هر کالش کا دس توآسبیب د فع ہوگا۔

رم اگر کسی کے در وسر کہنے مبوجائے اور کسی علاج سے تہ جاتا ہو تو ماہ صفح المظفركة نرى جبار شنبه كوجيل كات تكه كرباندهي وروسرانشا دالله فورا

دسی اگرکسی کودر دخینم ہو تو گلاب کے بیمول پرسات مرتبہ برٹھ کردم کرکے انکھو لمراذخال اللہ آرام میں گا۔ بر لمحانشا را بشرآرام بلوگا-

دیم اگری کے بیٹ یں شدید در دہوتوسات مرتبہ پڑھ کرنمک پردم کرے دردم واله كوكهلاف اثن دائت دائت داد فورًا وورجوجات كار

دى اگرچېل كات كونكى كرهانتول مين دبائے اورابب سوايب مرتبه راع

ا و رمشننبه آدمیوں کوسلمنے رکھے، جوچور ہو گاانشا دانٹر رمستے لگے گاا ورا قراری

دہ اگر کسی کے بوروں میں دروہو ترجیل کافت کوہرن کی تھیلی پر بکھے کرباز و پر

باند صح إنتنا رالله دفع بوكا -

دی اگرکسی شخص کو بواسیرخونی یا با دی ہوتوجیل کاف بلی کی کھال پر تکھ کر گلے يب باند صاور سايت عدو سفيد كاننذ بريكه كرعني الصبح بالسئ انشأرا لله بواسير نونی یا باری دورموگی ۔

روی اگر کسی شخص کو کوئی دخمن ایزایینیا تا موا دربازنه آبا بوتوشب دوشنبه جالبیس بار برا مدکردشن کے گھر کی طرف دم کرے -انشا رالتدرشمن ایزارساتی بیالبیس بار برا مدکردشن کے گھر کی طرف دم کرے -انشا رالتدرشمن ایزارساتی

سے بازائے گا۔

 ۹) اگرکسی شخص کا کوئی دشمن ہوا ور اس کو دشمنی سے روکنام تصورہ ہوتو درمیال عدد منرب كے بر در رہے نبہ سترم تبہ پڑھے قبرستان میں بیٹھ كرا در يدنى قبرى ملی بردم كرك دهمن كيمكان مي و اله ، انواع واقسم كي مصيبتون مي مبتلا برجائے گا۔ اور دشمنی ترک کرف کا۔

دا الكوني فخف كسى زمان بركو بندكرنا جلب ترجيل كات كوستزم تبه مك ير يره كرد تمن كے كھريں والے انشا مالله زبان بركوئى سے بندہوگى . راا) اگر کوئی شخص تیبری کوانیا د کرانا بیا ہے توروٹی برجیل کا ف تکھ کرا کیہ

منعته کھلائے توقیدی انشارالٹرازاد سوگا -

د۱۲) اگر کوئی شخص لیضے مطلوب کواپنی طرف مائل کرنا چاہے تومشے کہ زعفرات مرکز مال سے لکھ کرمطاوی کے داستہ میں دفن کرنے ۔ انشار اللہ مطاوب بے جبی ویے قرار

دس) اگرکسی امیدهارِ اولادعورِت کوهپو باره پردم کرکے ایام سے پاک ہونے کے بعد کھلائے بین ماہ بک اکسی جوہ ارسے سرم تبدا در سرچوہ رہ فررسات مرتبہ

martat.com

بڑھ کردم کے کھلائے افتار اللہ بالولاد ہوگی ۔
دمان اگر کسی کومرگ کے دورے بڑتے ہوں تو پیدل کے بتے بریکھ کرمووع کے بدن بریکھ کرمووع کے بدن بریکسی کو اللہ فورًا آرام و کون ہوگا ۔
د دان اگر کوئی عورت بدکارہ ہوتو کلاب کے بیول پرسان مرتبہ بڑھ کردم کرے اور سنگھائے۔ جند بارے مل سے افشار اللہ بدکاری سے بازا جائے۔

## مقارب غوب عظم كاخط فيعظ

« سب تعربیب الله تعالیٰ کے لیے ہیں ، اس کی تمام مملوقات ، اس کے عرش اس كے كليات ، اس كے متبائے علم سب كے بلا برا درجس قدركہ وہ لينے ليے ليند كرے و وظا سروباطن سرچيز كا جائے والاہے نبايت جبريان ا وردح كرنے والاہے س فتے کا مالک اور باک ا ورب عیب سے سب سے زیاد و حکمت واللہے ہیں کوای دینا بول که اس کے سمرا کوئی معبور تبیں ۔ وہ ماحد ہے ای کا ملب اورای کے لائق سب تعریفیں ہیں۔ وہ سب کوزند گی عطاکتا ہے اور وہی سب کوموت ویتاہے۔ ا در وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اسے مجمعی موت میں برطرے کی محلائی ای کے اختیار بیں ہے اور بریان پراسے قدرت سے مناس کاکوئی ہمبر ہے اور مناس کاکوئی ظر كيت اس كاكوي وزير بيائة كوئي معاون ومدد كار ما ايك تنهاذ ات واعدادر یاک و بے نیازہے۔ یہ وہ کسی سے اور تہ کوئی اس سے پیدا ہوا ۔ کوئی اسس کی بمری منبین کرسکتا ۔ مة وہ جسم ہے کو گھٹے بڑھ جائے اور مة وہ جوہرہے کہجی میں آسكے ياورنه وه عرض بي كونقصان قبول كرسكے . وه اس بات سے جي ياك ورز ب كراس كالخليق كى بو فى چيزوں سے اسے تشبيه يانسبت وى جائے بكراس بيسى كوئى بھی شے نبیں ہے' وہ سب کی سنتا اور سب کچھ و نمیعتا ہے اور میں کو ابی دیتا ہوں کر

محرصی الترطبیہ ولم اس کے بتدے اس کے رسول اس کے مبیب، اس کے فلیل اوراس کی کل مخلوقات سے افضل ہیں - اس نے آپ کو برایت کامل اور دین حق دے رہیجا تاکہ ما او بان براس کوغالب کرمے اگرج مشرکین کویہ نالبند ہو۔ اے اللہ: راضی مونلیف اول حفرت ابو محرصدیق اسے جودین کے بندستون بی جن كى الميد حق كے ساتھ كى كئى وجن كى مُؤنيت عتبق ہے جوشفين خليف بيں وجو يكيزه نس سے پيلا ہوئے جن كانام صنوراكرم نے بم سے بيجستہ ہے اور عرففور علىالسكام كيساعقدا برى أرام فرما كي يس-ك الله! مرامني موخليقة داوم أبوخنس عمرين الخطائ سيد ومخنفر تمنا وسيحف وال اور کیٹرعمل کرنے والے ہیں جن کویۃ توجھی بغزیش عارمن ہوسکتی ہے اور پر بھی تنگدلی لاحق موتى بي وترجن كوحق وباطل كے درميان فيصله كرنے كے ليے متى باكيا جنوب نے سیدھا راستہ اختیار کیا اور جن کی سائے سمے مطابق قرائی احکام نازل ہوئے ۔ الدالد؛ رافتي موخليف سوم ذي النورين حفرت غمان بن عفان السي جوعتر ومترم کے زریس جفوں نے غروہ تبوک میں کثیر فوجی سامان مہیا کیا ،جن کا ایان بست متنمكم تقا وجفول نے قران كى ترتيب واشاعت فرائى جيفول نے بٹے برك مركش لتبسوالدل كوهم كرديا بمجفون في امامن و قرارت مراب و منبركومزين كبيا اورجوا فكفتل الشهيلام اوراكرم انسعدامين حجن كيت فرشته كفي حيا

کے المدار اللہ المدار اللہ موملیدہ جہارم حفرت کی بن ابوطا لیس میے جوشجاع ، صالح سروار بحفرت فا کمیے کے شوہر بحضورا کرم میں اللہ علیہ وکلم کے جیا زاد بھائی تنے ، جوکہ اللہ کا لائد علیہ وکلم کے جیا زاد بھائی تنے ، جوکہ اللہ کا لور اللہ کا طراح تھے جود میں کے نصر کروں کو تباہ کہتے واللہ تقے جو کردین کے انکی اور مالم ، شرع کے قامنی اور ماکم اور نماز کا بورا حق اداکہ نے والے ، جورسول اکرم میرا بنا ول و مبال نشار کرنے ہے ۔

الدارات المدارات الموحفرت على اولا دىينى سروركونى كو تواسيطين الشهيرين

ر ملا مد بور بر) خطبہ کے بعداً ب وعظ کا اس مغمون مثروع کر فیتے ہوگئ کئی گفتے تک جاری ر متا۔ بہرصورت ہروعظ سے ہیلے آپ دعایا خطبہ ضرور ٹرکھتے اوروعظ کا خاتمہ بھی بالعموم دعائمیہ جملوں سے کرتے ۔

خجنجني وخينيني

# فطبات حضرت عوري اعظم

*حفرت بيعبدا*لقادرجيلاني م كيمواعظاور خطبات كاسلسله ٢١ه همي منروع بوا اور ۱۷ ۵ ھاک جاری رہا ۔ اس عرصہ کے دوران آپ نے بیٹیار تقاریر کیں ۔ آپ کے وعظ بڑے ٹیرا ترہوتے تھے اس کیے ان خطبات نے لوگوں کے دلوں کی ونبا برل ِ ڈالی آپ کی روحانی توجہ اور شیری زبان کی تا نیرنے بیشاران اور کوراوحق کی طرف کامزن کردیا۔ کئی لوگوں کو ایانی استحکام طلہ آب کے وعظوں سے کفرونٹرک ما ند بیرگیا برعات اورغلط دین رسوم کی ا مسلاح مبوکی اوردین حق میں توبیبار اُگئی - آپ کی توران محاقل كے وعظ آج جى ول بي تلاش حق كى سجى ترب بيدا كيتے بين ، غا فل تو كوں كو غفلت

سے بیاد کیتے ہی عظمے ہوئے لاگوں کو مراط مستقیم متاہے

حفرت غوَّتِ اعظرِ مُسُكِ خطبات اورمواعظ بلا شبه مسلما نول كے بیم شعل را وہیں ۔ كا سرى اورياطتى مالات كوسنوار نے كے ليے ايك بيش بها خزار بي ال كذر بع طالبان حق ا درسالکان طریقیت کی را بنمانی موتی ہے۔ آپ کے برخطبات الفتح بانی " کے امسے علمی دنیابیں آئ الم مفوظ میں اس کتاب میں آب کے دفیع الشال خطبات دمواعظے محض چند بمغنے اورافتیاریان بین کیے جلتے ہیں بیجز کماک كامل تتريرع في مي سوني تني اس بيے ترجم اور تلحنيو كے برھنے سے اس كالطف اور نقع ترعا مل نبیں ہوسکتا کیونکہ بعض ا وقات نفسی صفون سے زیادہ ۱ نداز بیان موثر ہوتا ، برحال ان اقتباسات سے آپ کے مواعظ کی شان اور تا ٹیر کا نمازہ ہوسکتا ہے۔

### ا- وعظاموُرخه ٣ شوال ١٩٥٥ هـ

نزملِ تقدیمیک و تت حق تعالیٰ شایه پراعتر این کرنا موت ہے دین کی ، موت martat.com

تيحيدكى بموت بي توكل ما خلاص كي . ايمان والاقلب لفظ ميمون اوركس طرح ر بیں جانتا . و و منبی جانتا کو عکم "کیا ہے۔ اس کا قول تورد ال " ہے دکہ حکم تقديري كاموا فقت كرتاب اورجون وجراك ماعة رائے زنى تبين كرتا ، نفس ک عادت ہی ہے کہ نمالغت وزراع کرنے یسی چوشخص اس کی درستی جاہے وہ اس کوا تنامیا مدہ میں ڈللے کہ اس کے شرسے بے خطرین جائے .نفس تونشری مترے مگرجب ی مدہ میں طینا اور مطمئنہ بن جا آلیے توخیر ہی خیر ہوجا آہے اور تام طاعتوں کے بحالانے اور معصبتوں کے حیور مشینے میں موا نقت کرنے مکتلب بس اس وقت ارشّاد ہوتا ہے کہ المینان ولی نفس؛ لوٹ لینےرب کی ط ون که تواس سینوش اوروه تجه سینوش اب اس کا جوش بخی میم اور اس کا شریحی اس ہے زائل مبوما تاہے اور محلوقیات میں سے تسی سنے کے ساغفایی د و رنگا وُنهیں رکھتا ۔ اوراس کانسپ لینے پاپ ابراہم کے ساتھے بن جاتاہے کیونکہ حفرت ارا بم عدیالسلام لینے نفس سے یا سرنکل کئے اور بلا خوا مِشْ نِعْس باقی رہ کئے۔ اور آپ کا قلب میا صب کون بفتا رنار نمرودی میں كرنے كے وفت آپ كے ياس طرح طرح كى مختوقات آ كى اور المفون نے آپ كى مدوكرنے كے بيے كينے كينے تعتسوں كو بكين كيا۔ اورآب فرما رہے تھے كر فجھے بخصاری مدد در کاربنیں۔ و دمیرے حال سے واقت ہے اوراس لیے مجھے سو ال كى عى ما جت تبين ؛ جب شان سيم و توكل ميم موئى تما ك سے كبرديا كياكم بوجا علمندهی اورسلامتی و الی ابرانبیم برایه جوشمن*ی تعالی کے سابھ* اس کی قدر یردا متی بن کرمبراختیارکرتاہے اس کے بیے دنیامیں خداکی ببیٹمارمادہ اوسا خرت میں بیشار تعمیت الندتعالی فرا تا ہے کہ مبرکرنے والوں کوان کا پورا ا جربیشاردیا جائے گا۔ اللہ ایک سے کمنی چز پوسٹیرہ نہیں ہے اس کا نظر كرساسة بع جوكيري برواشت كرنه صله إس ك وجه سع برواشت كرنة یں ۱۰ اس کے ساتھ ایک ساعت کے بیے میر کرو توبر بہا برس اس کے لطف ق

انعام کود کیجفتے رہوگے ۔ ایک ساعت کا مبر بی توشجاعت ہے بیشک الترمبر كرنے والوں كا سائف ہے عدد كرنے اور كامبائ بنانے بن اس كے ساتھ با استقال ر بواوراس كے بيار مبويا و اوراس سے غافل من بود کہ اپنے بيار ہونے كوروت كے بعد كے ليے نہ جبوروكراس وقت بيار ہوناتم كومفيدنه ہوگا ٠١ س كه ليدبدار بنوه اس سعف سيقبل بيدار بنود ابنے غيران تبيارى بيدار ون سے تیل ورزیشیان ہودُ گے۔ ایسے وقت کربشیانی تم کومنیدنہ ہوگی ا ورلینے تلوی ک اصلاح کرلو کیو مکہ فلوپ ہی الیسی چیزیں کرجی وہ سنور جاتے ہیں، تو سامے حالات سنور جلتے ہیں۔ اوراسی لیے جناب رسول انٹرسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کرابن آدم میں ایک گوشنت کا محکوا ہے کرجب وہ سنورجا تاہے تو اس کی وجے سے سال مدن سنورجا تلبے اورجیب و بی پُرٹر جا تلہے توسالا بدن تكرُّ جا تاہے اور وہ قلب ہے ۔ فلب كا سنور تا ، برہیز گاری ، حق نعالیٰ بر توكل ، اس کی توحیدا وراعمال میں اعلامی بیدا کرنے ہے ہے ا دراس کا بگڑنا انجھلتوں كے معدوم ہونے سے قلب كريا ير تدہ ہے بدل كے پنجرہ ميں كو يا موتى ہے . دلب یں گومامال سے صندوق میں بسی اعتبار بیندہ کا ہے ببخرہ کا منس ہے ۔ اعتبار موتی کا ہے ڈبر کانبیں ہے اور مال کاسے صندوق کا نبیں ہے۔ اے میرے التر؛ میرے اعضار کواپنی طاعت میں اور قلب کواپنی معرفت بیں مشخول زما ۔ ا ورمدت العمرسارى رات اورساك ون اسى بين شغول دكه اورم كوشا مل فرماً بيكو كالاسلات كيساحة ا مرم كونصيب فراجوان كونصيب فرايانقا اورمارا بو

### ٢. وعظمورخر٢ , ويقعد ١٥٠٥ هـ .

صا جزادہ ؛ حق نعاتی کے بیے تیری ارادت میمے تہیں ہوئی ادریۃ تواس کا طالب جے کیونکہ جو ہمنی دعوٰی کرے حق تعالیٰ کومطلوب سمجھنے کا اور طلب کرے غیر کو تو

ا س کا دعوٰی باطل ہے۔ طالبانِ دنیا کی کترت ہے اور طالبان آخرت کی نکتنے ہے ا ورطا بیان حق ا ور اس کی اراوت میں سیمے توہبت ہی کم بین کم کمیابی نایابی میں كبريت الحرجيدين اس درج شاذ ونادر بن كداكب أوه بي يا ياجا تا ہے۔ د و كنبون قبيلون مي سے ابك ايك دودو بي - وه معدن بي زمن مي باد شاه میں زبین کے ۔ کو نوال میں شہروں اور با منتندوں کے ان کے طفیل مخلوق سے بلائي دور بوتى بن اوران بريارشين بيستى بن ان كى بركت سے حق تعالى آسازل سے یا فی بریسا تلبے ان کی وجہ سے زمین رونیدگی لاتی ہے۔ وہ لینے ابتدائے مال من مھا گئے بھرتے ہیں ایب بیالا کی جوٹی سے دوسری جرٹی بر- ایک شہرسے دوسرے شہر کی طرف اور ایک و برانہ سے دوسرے و برانہ کی جانب ۔ جب كسى عِكم يربهجان كيے ماتے بن تووہاں سے عِل مِنتے بن سب كوا بن بيھے ك میں بھے بھینکتے ، و نبیا کی کنجیاں ابل دنیا کے حوالے کرتے اور برا براسی حالت برفامً ر بنتے ہیں بیاں کر کھان کے گدد قلعے تعمیر کرھیے جائے ہیں دکہ کہیں جانہیں سکتے نهری ان کے قلوب کی طرف ہے مگتبیں ہیں اور حق تعالیٰ کی طرف سے لئے ان کے ارد گرد بھیل جاتا ہے ۔ اور ایک کی جدا حفاظت کی جاتی ہے ۔ رسے کا اعز اذکیا جانا ہے اور مگہانی ہوتی ہے اوران کو مخلوق برماکم بنایاجا تا ہے۔ یاری باتیں عام عقلوں سے یا ہر ہیں ہیں اس وقت ان کو مخلوق پر توجہ کرنا فریش بن جا تلہے وه طبیبوں جیسے ہوتے ہیں اورساری مخلوق بماروں جیسی بیچھ پرافسوک؛ دعولے تناہے کہ توبھی ان میں سے ہے ہیں بتا کہ ان کی کونسی علامت نجر میں موجود ہے حقِ تعالى كے قرب امراس كے نطف كى كيانشانى ہے ؟ تو خدا كے نزديك كس مرتبہ ا وركس مقام ميں سے علوت اعلىٰ ميں تيرانام اور نقب كيا ہے۔ سرشب كو نزاورواز وكن حالت يربند كياجا تكسيري تزاكها نااور بينامباح بي حلال غالس؛ تری خوا بگاه دنیا ہے یا آخرت یا قرب حق نغالیٰ ؟ تنہائی میں تیزانیس كون ہے؛ خلوت مي تيرا ممنين كون ہے؛ كے دروغ كو إتنها في مي تو تيرا martat.com

انبس نبرالغبس اورشيطان إورخوابهش ا درونباكے تفكرات بیں اور علوست بس شیاطین الانس بی جر بزنرین بخشین ا ورفضنول کمواس و الے بی بیریات کمواس ا در محن دعوے ہے ہیں آتی اس میں تیری گفتگو محن ہوس ہے جو تھے کو مغید ہیں لازم يكوسكون اورگنامي كم حق تعالى كے حضور ميں اور بے ادبی سے احتراز۔ اور اگر اس بیں تیرابولتا صروری ہی ہو توحق تعالیٰ کے ذکر سے اور اہل اللہ کے ذکر سے برکت ما صل کے کے لیے مونا یا ہیے۔ زاس طرح کرتواس کا مرعی بن جلئے لیسے ظاہر سے ماں تکہ نیرا قلب اس سے نالی ہے سرطا سرکر ماطن اس کے موا نق نہ سویز مان ہے۔ کیا ترتے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسم کا ارتباد منبی مُناکر وحِمْض دغیبت كركے دن بھر لوگور كے گوشت كھا تار! اس كا روزہ تبس ہوا آيہ نے بيان فرما و یکر کھانا بینا اور افطارکرتے والی جنروں بی کے جیوٹے کا نام روزہ نہیں ہے عبكه اس كے سائعة كن بوں كو چيوڑنے كاجى اضا فير نا جاہيئے . بين بيوغيين سے کہ وہ نیکیوں کواس طرح کھالیتی ہے میسے آگے۔ سو کھی مکٹریوں کھالیتی ہے۔ جس شخص کی تقدر میں فلاح ہے وہ اس کی عاوت کیجی تنہیں ڈوال اور جوغیبیت ہیں مشہور ہوجا آسے اس کی توگوں میں حرمت کم ہوجاتی ہے اور بچوشہوت کے ساین نگاه کرنے سے کہ وہ تنھائے قلوب بیل معصبت کا بیج پو دے گی اوراس کا انجام دنیامی اجیلسے نہ آخرت میں ۔ اور بجوجھوٹی فسمے کھانے سے کہ دہ آباد شروں کو جیٹل بیابان بنا جیوڑتی ہے کہ مال اور دین دو نول کی برکن سے جاتی ہے۔ بچھ برافسوں کراپنی تجارت کو جھوٹی قسم سے رواج و بناا درلینے دین کا خسارہ اٹا تاہے۔اگر تجھے عقل ہوتی تو جا نٹاکہ اصل خیسارہ ببی ہے۔ تو کہنا ہے کہ خدا کی فتے اس جیسا ال شہر بھر میں تمبین تبیں اور یہ کسی نے یا س موجود ب مندا کی تسم ایر اتنے کا ہے اور خلا کی قسم انجھ کو اتنے ہیں بڑا ہے حالا کمہ تو اپنی ساری گفتگویں حبوط کے ہے جبوٹ برگوا ہی دیباا دراللہ عزوط کی قسم می کھا تا ہے کر "میں سیا ہوں " عنقریب وہ وقت آئے گا کہ تواندھا اور ایا ہے ہوگا۔

فلائم بررم کرے۔ بن تعالی کے حصور میں با ادب رہو جو شخص شریعت کے آ داب سے ادب نہ سیکھے گا اس کو قیامت کے دن آگ ادب سکھلے گا۔ اس مقام پر سی نے سول کیا کہ بھر جس شخص میں بیا نموں خصلتیں (دعوی کمال بنیت نظر یا شہوت کرنے اور دروغ ملفی) ہوں اس کے روزہ اور ومنو کے باطل مونے کا حکم دینا چاہیئے ؟ آب نے فرا یا کہ بنیں روزہ اور ومنو تو باطل مذہو گا سکت کے ایک میں یہ ارشا د بطراتی وعظ اور تبدید و تخوا ہے کہ ہے۔

### ٣. وعظم ورخدار ذى الجره ١٥ هـ

جناب رسمول الشرصی الشرعلیہ وم نے زمایہ کے کولوب پرجی زبگ آبا ہے کولوں میں صاحر ہونا ان کی صبیعل ہے۔
انہ برس اگر صاحب تعلیب نے اس زنگ کا تلارک کر لیا جس طرح کر رسول الشرصی لائر سی میں ماحز ہونا ان کی صبیعل ہے۔
سیبہ وہم نے قرمایا ہے قربہتر ہے ورز زنگ سیا بی بن جاتا ہے اور قلب بیا ہوجا تا ہے ۔ و تباکو محبوب سیحصنے اور تقوی کے بغیر لا ندھا بن کر) اس پر گرنے کی وجہ سے بکیؤ کہ و نیا کی مجب کرنے میں میں جگہ پرطر جاتا ہے ۔ و تباکو محبوب میں جہ کہ میں میں جس کے قلب میں جگہ پرطر جاتا ہے اور سے اس کے جمع کرنے میں اس کی تمیز المطر جاتا ہے۔ اور سے اور اس کے جمع کرنے میں اس کی تمیز المطر جاتا ہے اور دوق تعالی سے اور اس کے حمل خطر سے شرمانا زائل میں میں اس کی تمیز المطر جاتا ہے۔ اور سے اور اس کی تمیز المطر جاتا ہے۔ اور اس کی تمین جاتا ہے۔ اور اس کی تمیز المطر جاتا ہے۔ اور اس کی تمیز المطر جاتا ہے۔ اور اس کی تمین جاتا ہے۔ اور اس کی تمین جاتا ہے۔ اور اس کی تمیز المطر جاتا ہے۔ اس کی تمین جاتا ہے تمین جاتا ہے۔ اور اس کی تمین جاتا ہے۔ اس کی تمین جاتا ہے۔ اس کی تمین جاتا ہے تمین جاتا ہے۔ اس کی تمین جاتا ہے تمین جاتا ہے تمین جاتا ہے۔ اس کی تمین جاتا ہے تمین جاتا ہے۔ اس کی تمین جاتا ہے تمین کی تمین جاتا ہے۔ اس کی تمین جاتا ہے تمین جاتا ہے۔ اس کی تمین جاتا ہے تمین کی تمین جاتا ہے۔ اس کی تمین جاتا ہے تمین کی تمین کر تمین کی تم

صاحبو؛ لینے بی کے ادشا دکو تبول کرو اور لینے دیوں کا زبگ اس دوا ہوا کے تاہ کے بی کے ادشا دکو تبول کرو اور لینے دیوں کا زبگ اس دوا ہوا ہے ہوا ہے کہ میں سے کسی شخص کو کوئی مرض کا حق ہوجا ہے اور کوئی طبیب اس کی دوا بنائے توجیب کمی استعمال مہیں کر سینے زندگی ووجر پر میانی ہے دیچر قلب کے مرض میں پینی کی بنائی ہوئی دوا کے استعمال سے بروائی کیوں ہے اپنی خلوتوں اور اپنی جلوتوں میں لینے دوا کے استعمال سے بروائی کیوں ہے اپنی خلوتوں اور اپنی جلوتوں میں لینے

ربودوس کام اقد دکھو۔ اس کواپنا نصب العین بنالوکہ گویاتم اس کود کھے ہے ہو

کیونکہ اگرتم اس کونہیں دیکھتے تو وہ توتم کود کھے رہا ہے دیس اس کا ہرفت تم کو
دیکھتے دہ سنے کا دل سے دھیان رکھنائی مراقبہ ہے ، فلا کوئی ہے جواپنے قلب
سے اللہ کا ذکر کرے اور جو فلہ سے ذکرتہ کرے وہ فراکونہیں نربان توقلب کی
مفلام اور خادم ہے وا و رما متبار آقا کا ہے نہ کر غلام کا ) وعظ کے سنے بریداو
کر کیونکہ تعب وعظ کے سنے سے جب غیر حاضر رہنے لگتا ہے تما نہ وعا اس کی خطا ہن جا ا
اور اسی لیے ایک بزرگ نے فرایلہ کے کہ ساری جملائی دو باتوں کے اندر سب
اور اسی لیے ایک بزرگ نے فرایلہ کے کہ ساری جملائی دو باتوں کے اندر سب
بینی جی تعالیٰ کے حکم کی عقلت کو ملحوظ رکھنا اور اس کی مخلوق پر شفقت کرنا۔
بردہ شخص جو حق تعالیٰ کے حکم کی عقلت نہ کرے اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا۔
میردہ شخص جو حق تعالیٰ کے حکم کی عقلت نہ کرے اور اللہ کی مخلوق پر شفقت نہ

تق تعالی نے موٹی ملیہ اسلام کے باس وجی میبی تی گردیم کرتا کہ ہیں تھے پرریم
کروں یہ برار جیم موں ۔ جو میری محلوق برریم کرتا ہے ہیں اس برریم کرتا ہوں ۔
اور اس کوابی جنت ہیں و اخل کر لیتا ہوں " ۔ لیس مبادک ہورجم کرنے والوں کو مخصاری تو عمراس فصری بریاو ہوئی کہ انھوں نے پرکھا یا اور ہم نے پرکھایا ۔ انھوں نے یہ بینا اور ہم نے پر بہنا ۔ انھوں نے اتنا بھے کہا ۔ جو کھایا ۔ انھوں نے اتنا بھے کہا ۔ جو تحفی فلاح جا ہے اس کو چاہیئے کہ ابنے نفس کو محوات اور شہبات اور خوامشات سے دو کے اور حتی تعالی کے مکم کو بیا لائے اور مین نوالی کے مکم کو بیا لائے اور مینوعات سے بازر ہے اور اس کی تقدیری موافقت کرنے پرجا ہے الل اللہ حق تعالی کی معیت ہیں صابر ہے رہے ۔ اور خداسے صبر نہر کہا ہے ۔ انھوں نے صبر کہا اس کی معیت ہیں صابر ہے رہے ۔ انھوں نے صبر کہا اس کی معیت ہوں صبر کہا اس کی معیت ہوں کے انھوں نے صبر کہا اس کی معیت کو نوب ان کو جا صل ہو جائے ۔ وہ ا بیتے نوسی ہما ورطانی سے تاکہ اس کا قرب ان کو جا صل ہو جائے ۔ وہ ا بیتے نوسی اور اپنی خواہ شوں اور اپنی طبیعتوں کے گھرسے با برنکل گئے برخویت کو نوسی نوسی کی معیت کو کو سے با برنکل گئے برخویت کو نوسیوں اور اپنی خواہ شوں اور اپنی طبیعتوں کے گھرسے با برنکل گئے برخویت کو نوسی کو کھرسے با برنکل گئے برخویت کو نوسی کو کو سے با برنکل گئے برخویت کو نوسیوں اور اپنی طبیعتوں کے گھرسے با برنکل گئے برخویت کو نوسیوں اور اپنی خواہ شوں اور اپنی طبیعتوں کے گھرسے با برنکل گئے برخویت کو

martat.com

ابتے را مقاب اور اپنے رب مزوم کی طرف جل کوئے۔ بوئے۔ بس ان کے را منے آئندیں آئی ۔ بول اور مصائب جی آئے۔ عموم و مجوم بھی آئے بھوک بیاس بھی آئی مرا طول نے کسی کی بھی برواہ مذکی مذابن مرسنگی بھی آئی مرا طول نے کسی کی بھی برواہ مذکی مذابن مرسنوجہ کھے متنظم بوٹ و اور اپنی طالب سے جس پر متوجہ کھے متنظم بوٹ ان کا درخ آئے اور اپنی طالب سے جس پر متوجہ کھے متنظم بوٹ ان کا درخ آئے کا دران کی جال سست نہ برای ۔ برا بران کی جی حالت رہتی ہے بہات کے کہ مانب را ورفالب کا بقامتحقی موجا آلے ۔

صابھو! حق تعانی سے ملنے کے لیے کام کرو اوراس کی ملاقات سے پہلے اس سے شرما وُروکہ کیامنہ لے کرسامنے جائیں گئے مومن کی حیااول جن تعالیٰ ہے ہے اس کے بعداس کی مخلوق سے ۔ البتہ اس صورت میں جس کو تعلق ہودی سے ا ورشربیت کی حدود کی مبتک ہے ، تواس ذفت اس کو حیاکہ تا ما نزیمنیں ۔ دیکہ التُدع وجل کے دین کے بارے میں شرم کو بالائے طاق رکھ نے اور بیساک بن کر بلا رُورها بت تصیحت کرے ، دین کی صدود کو قائم کے اور حق نغالی کے حکم کی تعمیل کے رکیونکہ وہ حکم فرما ہاہے کہ ) دین خلاوندی کے بارے میں مجرموں کوسنرا فينة وقت تم كوشفقت ما بنوني جابيه . جناب رسول التُدصلي الشُعليه ولم كاتابع موتاجس شخض کے بیے مبعیم ہوجاتا ہے ترحضرت اس کو اپنی زردہ اور خو دہناتے ا بني ننواراس كے مكيے ميں ڈوالتے الينے ادب اور لينے خصائل دعاوات سے اس کو *آماستة کرتے اور*این خلعتوں میں سے اس کوخلعت بخشنے ہیں اوراس<sup>سے</sup> منہایت خوش ہونے ہیں کہ آپ کی امت میں کبیسا ہونہار نسکلا اوراس پر کینے پروردگار كالمشكرية اوا فرطنة بين دكرايسي سعاد تمند روحانی ا ولا دعطافوائی) بيراس اين امست بیں ابنا نائب امت، کا راسنا وران کو دروازهٔ خلاوندی کی طرَف بلائے والا بنافیتے ہیں بلانے والے اور اسماآپ ہی تھے نگرجیہ آپ کوحی تعالیٰ نے اٹھا لیا توآپ کے بیامت بس سے وہ لوگ وائم کر شیع دوان میں آپ کے جانشین پنتے ہیں اوروہ لا کھوں بکراک گینت مخلوق میں سے ایک دوی میں ، وہ مخلوق کوراستہ بتاتے

بیں اوران کی ایزاوُل کو برداش*ت کے سرو*قت ان کی خبرخوا ہی میں ملکے رہتے یں منافقوں اور فاسقوں کے منہ پر منستے اور طرح کی تدبیری کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کواس حالت سے چیلوائیں جس میں و ومشغول ہیں اور حق تعالیٰ کے دروازہ بران کو لا ڈالیں۔ اوراسی کیے ایب بزرگ نے فرمایا ہے کہ افاسق کے منه پر منبین مبنستا نگرمارت : معنی عارت اس کے منه پر سنستا اورایسا ظاہرکرتا ہے گویا اس سے واقت بی تنبس حالا مکہ وہ آگا ہے اس کے دین کے گھر کی ویدانی سے اور اس کے ول کے جبرہ کی سیابی سے اوراس کے کھوٹ اور تکدر کی کنزت سے فاسق اور منافق نوبور گمان کرتے بیں کہ ہمارا حال اس سے محقیٰ ربارا دراس نے بم کو بہجانا نہیں ۔ نہیں نہیں اس کی کوئی عزت تہیں (جس كے سبب ان كا حال مخفی كرہے) وہ عارف سے چھيے منبیں سكنے ، عارف ان كو يبيان ليتلب بنگاه اورنظاور باريد ورحركت سعد ان كوشناخت كريتاي ان كے ظاہراورباطن ہے۔ اوراس بين طلق شك نہيں افسوس : فمكان كرتے بوكة تقاك مالن مديقين وعارفين وعاملين سے يوننيده رستى ہے . تم كس وفنت تک این عمروں کو نا چیز کے اندر صالع کرتے رہو گے ۔

### الم وعظم ورخر مرجادي الثاني هي ه

عاقل بن اور هجوم مت بول توکمتا توب ہے کہ میں الدّع وال سے قرتا ہوں حالا نکر ڈرتا ہے دوسرول سے مذکسی جن سے قرئ نہ انسان سے مذکر سے اور زکسی جانور نا طق یا غیر ناطق سے ، مزونیا کے عداب سے وٹرا وریز آ فرت کے عداب میں ڈرنا نواسی سے جا جیئے ہو عذاب بینے والا ہے دیعنی حق تعالی عقلم نرشخص حق تع کی اسے بین کسی ملامت گری ملامت سے دٹر امنیں کرتا ۔ دوغیراللّہ کی بات سے میرا ہے دکویا سے دیرا ساری مخلوق اس کے زود کی دگویا ہمرا ہے دکوی اس جیسی حالت ہواصل عماء میرا اور محتاج سے بین مختص اور جن کی جی اس جیسی حالت ہواصل عماء میں بیار اور محتاج سے بین مختص اور جن کی جی اس جیسی حالت ہواصل عماء

مر<u> دن کے ملم سے نقع بہن</u>یتا ہے . جو م**ٹر نبیت** اور حقائق اسلام کے عالم میں وہ دین کے طبیب بیں کر دین کی شکستنگی کو جوائے ہیں۔ اے وہ عنفض جس کا دین شکستہ ہوگیا ہے ان کی طرف قدم طرحا تا کہ وہ تری شکستگی کی بندش کریں جس دخل نے بیاری آ تاری ہے وہی دواجی اتارتا ہے۔ دلیس علاج سے المبیمت ہو۔ باتی را . بماری میں مبتلا کرنا تر وہ خاص صلحت کی وجہ سے ہے اور یا و ہ صلحت کو دوسروں سے زیادہ مانتا ہے۔ تولیفے رب براس کے فعل میں تہمت مت رکھ ۔ درکہ ملا وجہ بیار بنادیای الزامات اورملامت کے لیے تیرانعنس د وسروں کی بینسبت زیا دہ مستخق ہے . گفنس سے کہے ہے کہ عطا اس کے لیے ہے جوا طاعت کرے اورعصا اس کے بیے ہے جومعصیت کرے (پس نہ تومعصیت کرتا نہ امراض کی لا کھیال کھاتی جب اللز کمی نیدہ کے سا عذیجلائی کاارادہ فراتا ہے توراس کی صحت و دولت چین بیتا ہے۔ بیس اگرو و مبرکر تا ہے نواس کورفعت پخشتا ہے بخوش عبینی نصیب فرا نا ،عطانوں سے نواز تااور سرمایہ عطا فرا تا ہے ۔ یا اللّٰہ ہم کجھ سے زب كا بغير بلا كے سوال كرتے ہيں ۔ اپني قضا وقدر ميں بما سے ساعق شففانت كا برناه کر اور نشریدوں کی شزارت اور مرکاروں کی مکاری سے ہم کو بجااور ہاری افات زما بجس طریقه سے می توجاہے اور جس طرح جاہے - ہم تھے سے سوال أيت بس دين ميں ور دنيا وآخرت بين عفوا ور عافيت كا۔ بم تجھ كيے وال كرتے یں احدی صالحہ کی توفیق کا اوراعمال میں اخلاص کا، بماری دیما تبول فرمالے ۔



مير ارزه اردُوبازاره لا بور 

